

حضرَت مولانا مُفتى عُمِّلَ تَقِي عُيْتُمَا فِي اللَّهُ





## MERCENT FRANK

المعرت مولانا محرتنى عثاني صاحب مظلم ضبط وترتيب الص مولانا محرعبدالله مين صاحب تاريخ اشاعت 🐨 متى كاستك 🐨 جامع مجد بیت المکرم بکشن ا قبال، کراچی مقام 🕿 ولى الله مين ١٩١٢٠٣٣ 🅿 بابتمام 🐨 مين اسلامك ببلشرز 20 كيوزنگ تعبدالماجديراچد (فن: 2110941-0333) /\_ =0 قمت

## ملنے کے پتے

مین اسلامک پبلشرز، ۱۸۸۸ ایافت آباد، کراچی ۱۹ (4) دارالا شاعت، اردو بإزار، كرا جي 金 کتبه دارالعلوم کراچی ۱۳ 🛞 ادارة المعارف، دارالعلوم كراحي ١٣ 🛪 کتب خانه مظهری گلشن اقبال، کراچی

ا آبال بكسينزمدد كراجي **金** 密

مكتبة الاسلام، البي فلورال، كورتكي، كراجي

#### بِشَمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ طَ

## بيش لفظ

# حضرت مولانامفتي محرتقي عثماني صاحب مدهم العالى

الحمدالله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد!

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کئی سال ہے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد البیت المکرم گلشن اقبال کرا چی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے چھے دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے فائدے کے لئے پھے دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب ساڑھے جارسو سے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے کچھکیسٹوں کی تقاریر مولا ناعبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں اور

ان کو چھوٹے جھوٹے کنا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ تج کر کے ان کے حوالے بھی ورج کرویئے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت پڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں رئی جائے کہ یہ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لبندا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ تو بی حض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کمی فلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کواپئی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نہ ہوف ساختہ سر خوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم نہ ہوئی زخم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم ان ہوئی اور پھر ساختہ سر خوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم نفت بیاد بیاد تو می زخم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم

اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائمیں ، اور میہ بم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ اللہ تعالی ہے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائمیں آمین۔

محر تقی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۲۳

#### بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۗ

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی چود ہویں جلد آپ تک بہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں۔ تیرہویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے چود ہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحددلله، دن رات كی محنت اور كوشش كے نتیج میں صرف ایک سال کے عرصہ میں یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولانا عبدالله مین صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالاء اور ون رات کی انتقک محنت اور کوشش کر کے چود ہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور مزید آ مے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کومزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور تو نیق عطا فر مائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسیاب میں آسانی پیدا فرہا دے۔ اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

> طالب دعا ولی الله میمن

# اجمالی فہرست جلد ۱۳

|       | 11 70%                                   |
|-------|------------------------------------------|
| مخينم | عنوان                                    |
| 19    | ثب تدر کی نسلت                           |
| ٣٣    | حج أيك عاشقانه عبادت                     |
| 09    | ع میں تاخر کیوں؟                         |
| 20    | محرم اور عاشوراء کی حقیقت                |
| 19    | كلمطيبك تقاضي                            |
| 114   | مسلمانول برحمله کی صورت میں ہمارا فریقته |
| 120   | درس ختم صحیح بخاری                       |
| 120   | كامياب مؤمن كون؟                         |
| 191   | نمازی اہمیت اوراس کا صحیح طریقه          |
| 4.4   | نماز كامسنون طريقه                       |
| 441   | نمازيس آنے والے خيالات                   |
| 42    | خشوع کے تمن درجات                        |
| 101   | برائی کابدلداحیمائی سے دو                |
| 149   | اوقات زندگی بهت فیمتی میں                |
| MAD   | ز كوة كى اجميت ادراس كا نصاب             |
| 199   | ز کو ۃ کے چنداہم سائل                    |
|       |                                          |

# فهرست مضامین

| منح  | عثوان                                       |
|------|---------------------------------------------|
|      | شب قدر کی فضیلت                             |
| ۳۲   | <sup>7</sup> آخری عشره کی ایمیت             |
| 44   | آخرى عشره مين حضور الله كى كيفيت            |
| ٣٣   | عام دنوں میں تبجد کیلئے بیدار ہونے کا انداز |
| 44   | آخری عشره میں گھر دالوں کو بیدار کرنا       |
| 40   | کچیلی استوں کے عبادت گزاروں کی عمریں        |
| 40   | صحابركرام خ كوحرت                           |
| 44   | لیلة القدر خیر ہی خیر ہے                    |
| 44   | ہزار مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے           |
| 42   | اس نعمت کو تلاش کرو                         |
| PA . | بيدات اس طرح گزار و                         |
| r9   | بدرات جلسه اورتقر مرول كيلي نبيل ب          |
| r.   | یہ تنہائی میں گزارنے کی رات ہے              |

|     | æ |    |   |   |
|-----|---|----|---|---|
| - 4 | ч | ١. |   |   |
| 8   |   | ٠  |   |   |
|     | 1 | A  | A | A |

| صخةبر | عنوان                       |
|-------|-----------------------------|
| h.    | برکام کواس کے در بے پر رکھو |
| ρı    | یہ ما تکنے کی راتیں ہیں     |
| hi    | رمضان سلامتی ے گز اردو      |
|       | حج ایک عاشقانه عبادت        |
| 44    | اشرع                        |
| 44    | ماه شوال کی فضیلت           |
| hr.   | ماه شوال اورامور خیر        |
| 1/2   | ماه ذیقعده کی نضیلت         |
| Mr.   | ماه ذيقعده منحوس نهيس       |
| 64    | حج اسلام کا اہم رکن ہے      |
| 44    | عبادات کی تین اقسام         |
| 19    | إحرام كا مطلب               |
| ۵۰    | اے اللہ! میں حاضر ہول       |
| ۵۱    | احرام کفن یا دولاتا ہے      |
| ۵۱    | "طواف" ايك لذيذ عبادت       |
| ar    | اظهار محبت كے مختلف انداز   |
|       |                             |

| صفحةنمبر | عنوان                                    |
|----------|------------------------------------------|
| 45       | والدین کو پہلے حج کرا نا ضروری نہیں      |
| 44       | عج نه کرنے پرشدید وعید                   |
| 44       | بیٹیوں کی شادی کے عذر ہے مج مؤخر کرنا    |
| 44       | ج سے پہلے قرض ادا کریں                   |
| 42       | عج كيليح برهايه كانتظاركرنا              |
| 44       | ج فرض ادانه کرنے کی صورت میں وصیت کردیں  |
| чл       | ج صرف ایک تهائی مال سے اداکیا جائےگا     |
| 49       | تمام عبادات کا فدیدایک تهائی سے ادا ہوگا |
| 49       | حج بدل مرنے والے کے شہرے ہوگا            |
| ۷٠       | عذر معقول کی وجہ ہے مکہ ہے مج کرا نا     |
| ۷.       | قا نونی پابندی عذر ہے                    |
| ۷۱       | چ کی لذت ج ادا کرنے سے معلوم ہوگ         |
| 41       | حج نفل کیلئے گناہ کا ارتکاب جا ئزنہیں    |
| 44       | حج کیلیے سودی معاملہ کرنا جا ئزنہیں      |
| 44       | جج نفل کے بجائے قرض ادا کری <u>ں</u>     |
| 24       | جج نفل کے بجائے نان ونفقہ ادا کریں       |

| صفحةنمبر   | عثوان                                     |
|------------|-------------------------------------------|
| ۷٣         | عضرت عبدالله بن مبارك كالحج نفل جيور نا   |
| 24         | تمام عبادات میں اعتدال اختیار کریں        |
|            | محرم اور عاشوراء کی حقیقت                 |
| <b>4</b> A | حرمت والامهينه                            |
| 41         | عاشوراء کا روزه                           |
| 49         | "يوم عاشوراء" أيك مقدس دن ب               |
| ۸.         | اس دن کی نضیلت کی وجو ہات                 |
| ۸۰         | حضرت موی علیه السلام کو فرعون ہے نجات ملی |
| Λ1         | فضیلت کے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں |
| ٨٢         | اس روزسنت والے کام کریں                   |
| AY         | یہود یوں کی مشابہت ہے بچیں                |
| ٨٢         | ایک کے بچائے دوروزے رکھیں                 |
| ٨٣         | عبادت میں بھی مشابہت نہ کریں              |
| ۸۵         | مشابہت اختیار کرنے والا انہی میں ہے ہے    |
| ۸۵         | غیرمسلموں کی نقالی حچھوڑ دیں              |

| سخدنمبر | عنوان                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| РΑ      | عاشوراء کے روز دوسر ےاعمال ٹابت نہیں                                 |
| ٨٧      | عاشوراء کے دن گھر والوں پر وسعت کرنا                                 |
| 14      | گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم مت کرو                                   |
| ٨٨      | د ومرول کی مجانس میں شرکت مت کر و                                    |
|         | كلمه طيب كے نقاضے                                                    |
| 94      | ان کاحس ظن سیا ہو جائے                                               |
| 95      | بيالله اورائح رسول عَهُ كَا كَا مُعَبِّه كَا مُعَبِّه كَا مُعْبِه بِ |
| 90      | کلمہ طیبہ نے ہم سب کو ملا دیا ہے                                     |
| 94      | اس رشتے کوکوئی لافت ختم نہیں کر سکتی                                 |
| 92      | اس کلمہ کے ذریعہ زندگی میں انقلاب آجا تا ہے                          |
| 91      | ایک جرولہ کا واقعہ                                                   |
| 1-1"    | کلمہ طیتہ پڑھ لیٹا،معاہدہ کرتا ہے                                    |
| 1.0     | كلمه طية ع كيا تقاضے ميں؟                                            |
| 1-4     | تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ                                             |
| 1.4     | صحابة في دين كهال ع حاصل كيا؟                                        |
| 1.4     | حضرت عبیدہ بن جراح کا و نیا ہے اعراض                                 |

| صفحہ نمبر | عثوان                                      |
|-----------|--------------------------------------------|
| ())       | دین ہوتا ہے بزرگول کی نظرے پیدا            |
| 111       | یے اور متل لوگ کہاں ہے لا تھی؟             |
| 111"      | ہر چیز میں ملاوث                           |
| 113       | جیسی روح و یسے فرشتے                       |
| 114       | مسجد کے مؤذن کی صحبت اختیار کرلو           |
|           | مسلمانوں پرحمله کی صورت میں ہمارا فرایفیہ  |
| 141       | امريكه كاافغانستان برتمله                  |
| 144       | بأتفى اور چيونن كا مقابله                  |
| 144       | الله کی قدرت کا کرشمہ                      |
| 144       | الله تعالیٰ کافضل و کرم دیکھیئے            |
| 140       | قدائی اللہ تعالیٰ کی ہے                    |
| 140       | الله تعالیٰ کی مدورین کی مدورت کیگی        |
| 144       | جہادا یک عظیم رکن ہے                       |
| ۱۲۵       | کفارسب ال رسیمانو ب کو کمانے کیلئے آئیں گے |
| 110       | مسلمان تکوں کی طرح ہو گئے                  |
| 144       | مسلمانوں کی ناکامی کے واسیاب               |
|           |                                            |

| صفحةنمبر | عنوان                                   |
|----------|-----------------------------------------|
| 184      | ترک جہاد کے گناہ میں جتلامیں            |
| 145      | جهاد کی فرضیت کی تفصیل                  |
| 145      | جہاد کی مختلف صورتیں                    |
| 144      | مالى مدد كے ذريعيد جهاد                 |
| 149      | فنی مدد کے ذریعہ جہاد                   |
| 144      | قلم کے ڈربعہ جہاد                       |
| 144      | حرام کا مول ہے بچیس                     |
| 14.      | وشمن کے بچائے اللہ ہے ڈرو               |
| {prl     | ونیا کے وسائل سلمانوں کے پاس میں        |
| 184      | ملمانوں کے رویے ہے ''امریکہ'' امریکہ ہے |
| 144      | الله تعالی پرنظر نه ہونے کا متیجہ       |
| 144      | عام مسلمان تین کام کریں                 |
| 188      | الله تعالى سے رجوع كريں                 |
| 1 44     | دعااور ذكرالله بشمشغول موجاؤ            |
|          | درس ختم صحیح بخاری                      |
| 122      | سند مديره                               |

I

| صفحة نمبر | عنوان                                        |
|-----------|----------------------------------------------|
| 1179      | خطاب معزت مولانا محمه تقي عثاني صاحب مه ظلهم |
| 149       | يهيد                                         |
| 14.       | حضرت مولانا حبان محمود صاحب كى جدائى         |
| IMI       | ونياكا عظيم صدمد                             |
| 144       | کتب مدیث کے درس کا طریقہ                     |
| 164       | مدیث سے مملے سند مدیث پڑھنا                  |
| 144       | سىر حديث امت محمريه كي خصوصيت                |
| 16h       | تورات اور انجيل قابل اعتاد حبين              |
| ihh       | احاديث قابل اعمادين                          |
| 140       | رادیان حدیث کے حالات محفوظ میں               |
| וויא      | علياه جرح وتعديل كاكمال                      |
| المح      | ایک محدث کاواتعه                             |
| 164       | فن اساه الرجال                               |
| ILV       | سند کے بغیر حدیث غیر متبول                   |
| 164       | كتب مديث كے وجود من آنے كے بعد سندكي حيثيت   |
| 164       | رادیان مدیث نور کے مینارے                    |
| 10.       | رادیان حدیث کی بهترین مثال                   |
| 101       | آدی قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟               |
| 104       | منيح بخارى كامتام                            |
| 101       | مدیث کھنے سے مملے کا اہتمام                  |
|           |                                              |

| صفحهنم | عنوان                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| ۳۵۱    | تراجم ابواب کی بار یک بنی                    |
| 100    | كتاب التوحيد آخر من لانے كى وجوہات           |
| 100    | كتاب التوحيد كواس باب يرقحم كرنے كى وجه      |
| ۱۵۵    | كماب التوحيد آخريس لان كاراز                 |
| 164    | الله تعالی کو تراز و قائم کرنے کی کیا ضرورت  |
| ۲۵۱    | تأكه انصاف موتاد يكسين                       |
| 104    | اعمال غیرمجسم ہونے کی وجہ ہے وزن کس طرح ہوگا |
| 161    | الله تعالی اعمال کے وزن پر قادر میں          |
| ۱۵۸    | ماری عمل نا قص ہے                            |
| 109    | جنت کی تعتیں عقل ہے اوراہ ہیں                |
| 14+    | وزن اعمال كالتحضار كرليس                     |
| 14.    | زبان سے نکلنے واسے اقوال کا وزن              |
| 141    | ا عمال کی گنتی شہیں ہو گ                     |
| 144    | ا ممال میں وزن کیے پیدا ہو؟                  |
| 144    | ریا کاری ہے وزن گفتا ہے                      |
| 144    | ا تباع سنت ہے وزن بر منا ہے                  |
| 144    | طریقه مجی درست او نا ضروری ہے                |
| 146    | لِغظ" قبط" کی تشریح                          |
| ۵۲۱    | خاج بن بوسف كا واتعه                         |
| 144    | احمد بن اشکاب والی روایت آخر میں لانے کی وجہ |
|        |                                              |

| صغينبر | عنوان                                   |
|--------|-----------------------------------------|
| 144    | دو کلمات کی تمن مغات                    |
| 144    | مسبحان الله" کے معنی                    |
| 149    | "وبحده " کا ترجمہ و ترکیب               |
| 141    | الله كي ذات و صفات سب ب عيب بي          |
| 141    | "سبحان الله العظيم" كے معنی             |
| 144    | خثیت کیا چرہے؟                          |
| 127    | ان کلمات کو منح و شام پزهنا             |
| 144    | خلاصہ                                   |
|        | كامياب مؤمن كون؟                        |
| 144    | حقیقی مؤمن کون ہیں؟                     |
| 144    | کامیالی کا مدار عمل پر ہے               |
| 149    | فلاح کا مطلب                            |
| 1/4    | كامياب مؤمن كى صفات                     |
| JAI    | بهلی صفت: خشوع                          |
| IAI    | حضرت فاروق اعظم کا دورخلافت             |
| IAP    | حضرت عمرهٔ کا سرکاری فرمان              |
| IAP    | ٹماز کو ضائع کرنے ہے دوسرے امور کا ضیاع |
|        |                                         |

| صغينمبر | عثوان                               |
|---------|-------------------------------------|
| IAM     | آ جکل کی اُیک گراہانہ گلز           |
| 110     | حضرت فاروق اعظم اور عمرا ہی کا علاج |
| 110     | اپنے کو کا فروں پر قیاس مت کر نا    |
| 1/4     | نماز میں خشوع مطلوب ہے              |
| PAL     | و وخضوع " کے معنی                   |
| 114     | نمازیس اعضاء کو حرکت دینا           |
| 144     | تم شای در بار میں حاضر ہو           |
| 1/1/1   | حفنرت عبدالله بن مبارك اورخضوع      |
| 149     | محردن جمكانا خضوع نهيس              |
| 1/19    | خشوع کے معنی                        |
| 1/4     | خضوع کا خلاصہ                       |
|         | نماز کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقه  |
| 198     | ميبة                                |
| 197     | خشوع اورخضوع كامفهوم                |
| 142     | " نضوع" کی تقیقت                    |
| 194     | حصرات خلفاء راشدينٌ اورنماز ک تعليم |

| صغحة نمبر | عثوان                                   |
|-----------|-----------------------------------------|
| 144       | اعضاء کی درتی کا نام خضوع ہے            |
| 194       | نمازیس خیالات آنے کی ایک وجہ            |
| 141       | حضرت مفتی صاحبٌ اور نماز کا اہتمام      |
| 191       | قيام كالصحح طريقه                       |
| 199       | نیت کرنے کا مطلب                        |
| ۲.۰       | تحبیرتح یمه کے وقت ہاتھ اٹھانے کا طریقہ |
| Y-1       | ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ              |
| ۲۰۱       | قرأت كالمنج طريقه                       |
| 1.1       | څلاصہ                                   |
|           | نماز کامسنون طریقه                      |
| 4.4       | ينهبة                                   |
| 4.4       | قيام كامسنون طريقه                      |
| Y-2       | بحركت كمر عهول                          |
| Y.A       | تم احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہو   |
| Y.V.      | ركوع كامسنون طريقه                      |
| 4.9       | '' قومه'' کامنین طریقه                  |
|           |                                         |

| منح   | عنوان                                   |
|-------|-----------------------------------------|
| 19    | '' قومهٔ' کی دنا کی <u>ن</u>            |
| 11.   | ايك معاحب كي نباز كاوا تعه              |
| FII . | ابتدا وتماز كاطريقه بيان نه كرنے كى وجه |
| 414   | اطمینان ہے نماز ادا کرو                 |
| 414   | نماز وا چب الا عاده ہوگی                |
| rif.  | قومه كاايك ادب                          |
| 414   | المجده من جائے طریقہ                    |
| 110   | سجدہ میں جانے کی ترتیب                  |
| 710   | پاؤں کی انگلیاں زمین پر ٹیکنا           |
| 714   | سجده میں سب سے زیادہ قرب خداوندی        |
| 114   | خوا تین بالوں کا جوڑ ا کھول دیں         |
| 414   | نمازمؤمن کی معراج ہے                    |
| YIA   | مجده کی نضیلت                           |
| YIA   | سجده میں کیفیت                          |
| 119   | سجده میں کہدیاں کھولنا                  |
| 44.   | جلسد کی کیفیت و دعا                     |
|       |                                         |

عنوال نماز میں آنے والے خبالات MY خشوع کے تین در ہے 440 440 خالات آنے کی شکایت 444 نماز کےمقد مات 444 نماز كايبلامقدمه "طهارت" 444 طہارت کی ابتداء استنجاء ہے 444 نا یا کی خیالات کا سب ہے 444 نماز كا دومرا مقدمه دضو رضو ہے گناہ دھل جاتا YYA 449 کو نے وضو ہے گناہ وحل جاتے ہیں 444 وضوى طرف دهيان وضو کے دوران دعا کیں 14. وضوين بات جيت كرنا 441 نماز كالتيسرا مقدمه "تحية والوضو والسجد 441 تحية المسجد كس وقت راسط 744

| صغح | عنوان                                             |
|-----|---------------------------------------------------|
| 788 | نماز کا چوتھا مقامہ: قبلیہ سنتیں                  |
| 778 | حپاروں مقدمات پر علم کے بعد خشوع کا حصول          |
| ۲۳۳ | خیالات کی پرواہ مت کرو                            |
| ۲۳۳ | ان مجدول کی قدر کرو                               |
| 440 | نماز کے بعد کے کلمات                              |
| 724 | خلاصہ                                             |
|     | خشوع کے تین درجات                                 |
| ۲۳۰ | يبرت                                              |
| ۲۴. | رکوع اور محده میں ہاتھوں کی انگلیاں               |
| 461 | التحات من ميض كاطريقه                             |
| 441 | سلام پھیرنے کا طریقہ                              |
| ተለተ | خشوع کی حقیقت                                     |
| 777 | وجود کے یقین کیلئے نظر آنا ضروری نہیں             |
| ۲۴۳ | ہوائی جہاز میں انسان موجود ہیں                    |
| 466 | روشی سورج پر ولالت کرتی ہے                        |
| thh | ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے<br> |

TT

| صفحد             | عنوان                                     |  |
|------------------|-------------------------------------------|--|
| 440              | الفاظ کی طرف دھیان مہلی سیرھی             |  |
| 444              | خشوع کی مہلی سٹرھی                        |  |
| 444              | معنی کی طرف دھیان دوسری سٹرھی             |  |
| ۲۳۲              | نمازيس خيالات آنے كى برى وجه              |  |
| ተ <sub>ሌ</sub> ላ | اگر دھیان بھٹک جائے واپس آ جاؤ            |  |
| 444              | خثوع حاصل کرنے کیلئے مثق اور محنت         |  |
| 444              | تيسري سيرهمي الله تعالى كا دهيان          |  |
|                  | برائی کابدلہ اچھائی سے دو                 |  |
| rap              | يمبية                                     |  |
| tor              | مؤمنوں کی وومری صفت                       |  |
| 400              | حضرت شاه اساعيل شهيدٌ كا دا قعه           |  |
| 124              | ترکی بهتر کی جواب مت دو                   |  |
| 704              | انقام کے بجائے معاف کردو                  |  |
| 404              | بزرگوں کی مختلف شانیں                     |  |
| 701              | میں اپنا وقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں |  |
| YDA              | پہلے بزرگ کی مثال                         |  |

| صنح | عتوان .                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | دوسرے بردگ کا انداز                                                                                            |
| 109 | بدله لینا بھی خرخوابی ہے                                                                                       |
| 44. | الله تعالى كيول برله ليت بين؟                                                                                  |
| 741 | تیسرے بزرگ کا انداز                                                                                            |
| 141 | پہلے بزرگ کا طریقہ سنت تھا                                                                                     |
| 744 | معاف کرنا باعث اجر وثواب ہے                                                                                    |
| 744 | حضرات انبیاء مینهم السلام کے انداز جواب                                                                        |
| 446 | رحمت للعالمين كاانداز                                                                                          |
| 440 | عام معافی کا اعلان                                                                                             |
| 744 | ان سنتوں پر بھی عمل کرو                                                                                        |
| 444 | اس سنت پڑمل کرنے ہے د نیاجنت بن جائے ·                                                                         |
| AHA | جب تكليف پنجي توبي لو                                                                                          |
| YYY | عالیں مالہ جنگ کا سبب میں اللہ میں اللہ میں اللہ م |
|     | اوقات زندگی بہت قیمتی ہیں                                                                                      |
| 424 | يمهيد                                                                                                          |
| 727 | آیت کاایک مطلب                                                                                                 |
| 724 | آیت کا دوسرا مطلب                                                                                              |

| منح  | عنوان                                |
|------|--------------------------------------|
| 424  | کام ہے پہلے سوچو                     |
| Leh  | زندگی بڑی جے                         |
| 424  | نضول بحث ومباحثه                     |
| 450  | ا يك سبق آ موز واقعه                 |
| 444  | نضول کاموں کا شوق ہے                 |
| 444  | برحقيق بات كهنا                      |
| YEL  | شربعت كے حكم من تحقيق كرنا           |
| YEA  | امام ابوصنيفة كاخوبصورت جواب         |
| Y4A  | بن امرائل کا گائے کے بارے میں سوالات |
| Y49  | زياده سوالات مت كرو                  |
| ۲۸۰  | فضول سوالات کی تجریار                |
| PAI  | " برید" کے بارے میں سوال             |
| 744  | ایک لحد میں جہنم ہے جنت میں پہنچنا   |
| PAP  | زندگی عظیم نعمت ہے                   |
| YAT" | مجلس آرائی مت کرو                    |
| YAP  | نىخاكىير                             |

| صفحہ        | عثوان                                    |
|-------------|------------------------------------------|
|             | ز کو ة کی اہمیت اور اس کا نصاب           |
| ۲۸۸         | تمهيد                                    |
| 711         | ز کو ہ کے دومعنی                         |
| 449         | ز کو ة کی اہمیت                          |
| 19.         | ز کو ۃ ادا نہ کرنے پر وعید               |
| 491         | ز کو ہ کے فائدے                          |
| 494         | ز کو ہ ادانہ کرنے کے اسباب               |
| 191         | مسائل ہے ناوا تفیت                       |
| 191         | زكوة كانصاب                              |
| 495         | ضرورت سے کیا مراد ہے؟                    |
| <b>19</b> 1 | ز کو ۃ ہے مال کم نہیں ہوتا               |
| 190         | مال جمع کرنے اور گننے کی اہمیت           |
| 194         | فرشتے کی دعائے مستحق کون؟                |
| 794         | ز کو ة کی وجه ہے کوئی شخص فقیر نہیں ہوتا |
| 194         | زیور پرزگوۃ فرض ہے                       |
| 491         | شايد آپ پرز کو ة فرنس ہو                 |

| صفحہ | عنوان                                |
|------|--------------------------------------|
|      | ز کو ۃ کے چنداہم مسائل               |
| ٣.٢  | تمبيد                                |
| ٣٠٢  | مالكِ نصاب پرزكوة واجب ب             |
| ٣.٣  | باپ کی زکوۃ ہے کے لئے کانی نہیں      |
| ٣٠٣  | مال پرسال گزرنے کا مسئلہ             |
| 4.4  | دودن پہلے آنے والے مال پرز کو ة      |
| 4.4  | ز کو ہ کن چیزوں میں فرض ہوتی ہے؟     |
| ۲۰۵  | ز بور کس کی ملکیت ہوگا؟              |
| p.4  | زیورکی ز کو ۃ ادا کرنے کا طریقہ      |
| ۳۰4  | مال تجارت میں زکوۃ                   |
| ٣٠٧  | سمینی کے شیرز میں زکوۃ               |
| ٣٠٧  | مكان يا پلاث ميس زكوة                |
| ۲.۸  | غام مال ميں زكوة                     |
| ٣.٨  | جنے کی طرف سے باپ کا زکوۃ اداکرنا    |
| ۳.9  | یوی کی طرف سے شوہر کا زکو ۃ ادا کرنا |
| r.9  | زيور كي ز كو ة نه نكالے پر وعير      |
| III  |                                      |





مقام خطاب جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی وقت خطاب بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات باجد نمبر: ۱۲۲

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ "

# شب قدر کی فضیلت

ٱلْحَمُّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَن يَهْدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُانَ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا-أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ مَا إِنَّا أَنْزَلُنْهُ فِي لَيْلَة الْقَدُر ۞ وَمَا آدُرُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدُر ۞ لَيْلَةُ الْقَذَرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرِ ۞ تَنْرُلُ

الْمَلْنِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِاِذْنِ رَبِهِمُ مِنُ كُلِّ الْمَلْنِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِاِذْنِ رَبِهِمُ مِنُ كُلِّ الْمُ وَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظَيم وصدق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله وتبالعالمين

### آخری عشره کی اہمیت

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! الله جل شانه کا بے پایاں کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک عطاء فر مایا، الله تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس رمضان کے ہیں ایام گزر گئے اور اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہورہا ہے۔ یہ آخری عشرہ پورے رمضان کا عطر ہے اور نچوڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرہ کو ایس خصوصیات اور فضائل ہے نوازا ہے کہ سارے سال پھر ایسے ایام دوبارہ آئے والے نہیں۔

### آخرى عشره مين حنور الله كيفيت

یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہید ہی مقدی ہے اور مبارک ہے، اس کی ایک ایک گھڑی اور اس کا ایک ایک لیحہ قابل قدر ہے، لیکن خاص طور پر یہ آخری عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے خاص کیفیات رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ٣٣

#### آخری عشره داخل جوتا تو حضوراقد س ملی الله علیه وسلم کی به حالت جوتی که: شدّ منز ده و أخیلی لیله و أیقظ أهله

(صحيح بخارى، فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواحر من رمضان)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے لیعنی رات مجر عبادت میں محنت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے اور اپنی رات جاگ کرگز ارتے اور اپنی کمر والوں کو مجھی جگاتے۔ عام دنوں میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبجد کی نماز روز انہ پڑھا کرتے تھے جس کی رکعتیں لمبی لمبی ہوتی تھی ، بھی آپنید میں آ وھی رات گزار ویتے تھے ، لیکن رمضان المبارک گزار ویتے تھے ، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کے لئے آپ اپنی کمرس لیتے تھے۔

عام دنوں میں تنجد کیلئے بیدار ہونے کا انداز

عام دنوں میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بد تھا کہ جب آ پ تہجد کے لئے بیدار ہوتے کہ:

انتعل رويداً ، وأخذ رداء ه رويداً، ثُم فَتَحَ الْبَابَ رُوَيُدًا۔

(نسائي، كتاب عشرة النساء باب الغيرة)

آ مِنْ ی ہے جوتے ہے، اور آ مِنٹی سے اپنی جادر اٹھائی۔ بھر آ مِنٹی سے دروازہ کھولالتے، تاکد کہیں ایبا نہ ہوکہ میرے اٹھنے کی آ داز سے اور دروازہ

کھولنے کی آ دازے مائشہ صدیقہ کی آ کھ کھل جائے۔ کیونکہ جبخہ پڑھنے کے آ داب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کوئی شخص خودا ٹھے گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے اس کوا ٹھنے اور تبجہ پڑھنے کی تو نیق دیدی ہے تو اس کے لئے یہ مناسب نہیں کہ جب وہ اٹھے تو پورے محلے والوں کو بھی جگائے یا اپنے گھر دالوں کو بھی جگائے بلکہ اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اس کے کسی ممل دالوں کو بھی جگائے بلکہ اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اس کے کسی ممل ہے کہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جبخہ پڑھنا فرض و واجب نہیں، لبندا اپنے تبجہ کی وجہ سے کسی دو سرے کو تکلیف بہنچانا اور اس کی نیند میں خلل ڈالنا جائز نہیں۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ پہنچانا اور اس کی نیند میں خلل ڈالنا جائز نہیں۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تبجہ کے لئے اٹھتے تو اس طرح آ ٹھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آ تکھ نہ کھلے۔

## آ خرى عشره ميں گھر والوں كو بيدار كرنا

لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے بارب میں آپ سلی اللہ علیہ والوں کو بھی علیہ وسلی معمول یے تھا کہ "ایفظ اھلہ" لینی اپنے سب گھر والوں کو بھی جگاتے اور ان سے فرماتے کہ اٹھ جاؤ، یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحموں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحموں کی گھٹا نیں برس رہی ہیں، ایسے وقت میں سوتے رہنا محروی کی بات ہے، اس لئے جاگ کر اللہ تعالیٰ کی ان رحموں کوایے وامن میں مجرلو۔

## تجیلی امتوں کےعبادت گزاروں کی عمریں

ای آخری عشرہ میں اللہ تعالی نے ایک رات "لیلة القدر" رکھی ہے جوایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی نے یہ کیوں قرمایا کہ بدایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے؟ اس لئے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام سے مائے کی حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام کے سامنے بچھلی آمتوں کے عابدین کا ذکر فرمایا ادر بیفرمایا کہ ان کی عمریں بڑی کم میں محضرت نوح علیہ السلام کے بارے کمیں ارشاد ہے:

فَلَبِثَ فِيهِمُ الْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمُسِيْنَ عَامًا . (مورة التكبوت، آيت ١١٠)

یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر نوسو پچاس سال ہوئی۔ ان کے علاوہ اور اُمتوں کے لوگوں کی عمریں بھی لبی بھی تنجیس، کسی کی عمر پانچ سوسال ہوئی، کسی کی عمرسات سوسال ہوئی، کسی کی عمر ہزار سال ہوئی۔

## صحابه كرام فالمنام كوحسرت

جب صحابہ کرائم کے سامنے ان کی عمروں کا ذکر آیا تو صحابہ کرام نے اپنی حسرت کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیہ لبی عمروں والے لوگ جنے اور جتنی عمر لبی ہوئی آئی ہی ان کوعباوت کرنے کا اور اللہ تعالی کی رحمتوں کی اطاعت کا زیادہ موقع ملا، جس کے بتیج میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں ہے اپنے دامن بھر لئے کا کیونکہ ساری عمر عباوت میں گزاری تو ان کی نمازوں سے اپنے دامن بھر لئے کا کیونکہ ساری عمر عباوت میں گزاری تو ان کی نمازوں

کی تعداد زیادہ ہوئی، روزوں کی تعداد زیادہ ہوئی، ذکر و بہتے کی تعداد زیادہ ہوئی، اور ماری عمریں تو کم بیں، ہم کتنی بھی عباد تیں کرلیں، پھر بھی ان کے برابر نہیں پہنچ کتے جن کی عمریں لبی ہوئیں، کیا ہم ان سے بیچھےرہ جا کیں گے؟

### لیلة القدر خیر ہی خیر ہے

اس پرائند جل شانہ نے میسورہ قدر نازل فر مائی جس میں بتادیا کہ اے
است محمد میں اللہ علیہ وسلم! تم گھراؤنہیں، بیٹک تمہاری عمریں ان لوگوں کے
مقالمے میں کم ہیں، لیکن ہم تمہیں ایک رات ایک دے دیتے ہیں کہ اگر اس
ایک رات میں عبادت کر او گے تو وہ ایک رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر
ہوگ ۔ یہاں اللہ تعالی نے '' فیز' کا لفظ استعال فرمایا، عربی جانے والے
جانے ہیں کہ فیر کے معنی ہیں' بہت بہتر'' ۔ دیکھے! دو چیزوں کے درمیان
ایک انیس ہیں کا فرق ہوتا ہے، اس موقع پر'' فیز' کا لفظ نہیں بولا جاتا اور یہ
نہیں کہا جائے گا کہ'' بیں، انیس' کے مقالمے میں'' فیز' کا لفظ بولا جاتا اور یہ
چیزوں میں زمین و آسان کا فرق ہوتو اس وقت'' فیز' کا لفظ بولا جاتا ہے،

ہزار مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے

لبذا قرآ ل كريم في يهجوفر ماياكه:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ -

اس كمعنى ينبيس بيس كدليلة القدرايك بزار مبينے كے برابر ب، نديه عنى بيس كدوہ رات ايك بزارايك مبينے كے برابر ب، بلكديدرات ايك بزار مبينے ب كہيں زيادہ بہتر ہے جس كا حساب بمنبيس كر كتے۔

#### اس نعمت کو تلاش کرو

البته بدالله جل شانه كي حكمت ہے كه اتنى برى نعمت اگر و يسے بى ويدى جاتی تو نا قدری ہوتی ،اس لئے فر مایا کہ اس نعت کے حصول کے لئے تھوڑی ہی تکلیف بھی اٹھاؤ وہ یہ کہ ہم تنہیں بینہیں بتاتے کہ بیشب قدر کون ی رات میں ہے؟ البتدائنا بنا دیتے ہیں کہ بیر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے لینی اکیسویں شب، تینیسویں شب، پجیبویں شب، ستائیسویں شب اور انتيوي شب من ہے كى ايك رات من بيشب قدر آتى ہے۔ اور بيابھى ضروری نہیں کر اگر ایک سال شب قدر بچیبویں شب میں آئ تو آئندہ سال بھی پیپیویں شب میں آئے گی بلکہ یہ بوسکتا ہے کہ ایک سال یہ رات اکیسویں شب میں آئے ، دومرے سال بجیسویں شب میں آ جائے اور تیسرے سال ستائیسویں شب میں آ جائے۔مختلف راتوں میں بدل عتی ہے۔لہذا اگر شب قدر کو یانا ہے اور اس کی نضیات حاصل کرنی ہے تو پھر ان یا نچوں را تو ل میں جا گئے کا اہتمام کریں، اتن ہوی فضیلت حاصل کرنے کے لئے ان یا کچ را توں میں جاگ لیٹا کوئی بڑی بات نہیں۔

#### بدرات اس طرح گزارو

بعض لوگ ای رات کے لحات کو فضول گنوا دیے ہیں، بعض لوگ ای کوشش کرتے ہیں کہ بیرات نیک کاموں ہیں گزرے لیکن حقیقت ہیں نیکی کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بیرات تو اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنائی کہ بندہ خلوت اور تنبائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر اپنے رب کے سامنے عرض معروض کرے، عبادت کرے، نماز پڑھ، تلاوت کرے، ذکر کرے، تبیحات پڑھے، وعائیں کرے۔ اس رات میں سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ آ دمی لیمی میں صورتوں کے ساتھ نوافل پڑھے، ان نوافل میں لمب تیام کرے، لمبا کری ساتھ نوافل پڑھے، ان نوافل میں لمب تیام کرے، لمبا کری کرے اور رکوع اور سجدے میں مسنون دعائیں مائے۔ دومرے نمبر پر تلاوت کرے، تیسرے نمبر پر ذکر اور تبیج پڑھے۔ مثلاً .

کی تنبیج پڑھے، تیسراکلہ پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کی تنبیج کرے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹتے یہ تنبیجات زبان پر جاری رہیں، اگر کسی کام میں بھی مشغول ہوتو اس وقت بھی تمہاری زبان اللہ کے ذکر ہے تر رہے۔ اور اس رات میں دعا کیں کریں، کیونکدان راتوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو دعا کیں بہت پیند ہیں، اس لئے اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ ہے ماگو، اگر دنیا کی حاجت بھی ماگو کے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ مثلاً آپ بید دعا کر دے ہیں کہ یا اللہ! میرا قرض ادا کرادے، بید دنیا کی حاجت ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس پر بھی یا اللہ! میرا قرض ادا کرادے، بید دنیا کی حاجت ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس پر بھی

نواب عطافر مائیں گے، یا مثلا آپ میدوعا کررہے میں کداے اللہ! مجھے رزق ویدے اور حلال روزگار دیدے، بیدونیا کی حاجت ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس پر بھی نواب عطافر مائیں گے۔ بہرحال بیدات ان کاموں کے لئے ہے۔

# بدرات جلسه اورتقریروں کیلئے نہیں ہے

لیکن بعض لوگوں نے بیرات اجماعی کاموں کے لئے بنا دی اور اس کو ملے کرنے کی رات بنا دی کہ آئ فلال صاحب کی تقریر ہوگ، حلسہ ہوگا، وعوت ہوگی اور کھانا کھلا یا جائے گا، اب سارا وقت انہی کاموں کی نذر ہور ہا ے۔ارے بھائی! اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لئے اور اس رات کو گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لئے جلسے اور تقریر ملے کرلواور جب یہ رات آ جائے تو پھرعیادت میں لگ جاؤ کیونکہ مدرات ٹمل کرنے کی رات ہے، اس رات میں جلسہ وتقریر کر نا ایسا ہے جیسے کوئی شخص میدان جنگ میں جا کرٹر نینگ حاصل کرنا شروع کر دے، میدان جنگ میں آنے سے پہلے ٹریننگ حاصل كراد، اگريبان آكرتم ثرينگ حاصل كرو كے تو معاملہ بجز جائے گا، اس لئے کہ بیروقت ٹریننگ حاصل کرنے کانہیں ہے بلکہ بیروقت تو لڑنے کا ہے۔ ای طرح بدرات تعلیم حاصل کرنے اور یکھنے کی نہیں ہے بلکہ بیٹل کرنے کی رات ہے۔اس کے اس رات کوتقریروں میں اور جلسوں اور تقریبات میں ضائع كرنا بياوقات كى ناقدرى بــ

# یہ تنہائی میں گزارنے کی رات ہے

سے رات تو اس کام کی ہے کہ آ دمی ایک گوشہ تنبائی میں جیٹا ہوادر وہ ہو
اور اس کا اللہ ہو اور اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ
ہے دعا کیں اور عرض معروض کر رہا ہو، یہ ہے اس رات کا صحیح مصرف۔ اس
رات میں لوگوں نے اپنی طرف ہے ملے شھیلے بنا و نے ہیں، اس سے پر ہیز کرو
اور اس کے ایک ایک لیے کو غنیمت مجھو اور تنبائی میں عبادت کرنے کی کوشش
کرو۔

شریعت میں اجہائی نفلی عبادات بھی پندیدہ نہیں، لبذااس رات میں جو شہینے ہوتے ہیں، یہ بھی پندیدہ نہیں، افضل یہ ہے کہ عبادت تنبائی میں ہو، کیونکہ ان شبیدوں میں بہت سے مفاسد شائل ہو جاتے ہیں۔ ہاں! اگر کسی مخص کو بیا ندیشہ ہے کہ اگر میں گھر پر رہول گا تو سو جاؤں گا، ایساشخص محبد میں آ کر عبادت کر لے تا کہ اس کی نیند بھاگ جائے، اس حد تک مخبائش ہے کا لیکن میہ بات مجھ لیں کہ جونشیات گھر کے کونے میں بیٹے کرعبادت کرنے میں حاصل نہیں ہوگ میں ماصل ہوگ ، محبد میں آ کر عبادت کرنے میں حاصل نہیں ہوگ اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔

# برکام کوال کے درجے پررکو

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھا ہے، مثلاً جو نمازی فرض میں، ان کے بارے بس تو یہ تاکید ہے کہ مجد میں آ کر سب کے ساتھ

جماعت ہے اوا کرو، کیکن نظی نمازوں کے لئے تاکید یہ ہے کہ ان کو گھر میں اوا
کرو، تنبائی میں پڑھواور اجتماع ہے پر بیز کرو، ای وجہ سے نفلوں کی جماعت
جائز بی نہیں۔ بہر حال! جب شریعت کی طرف آؤ تو پھر شریعت کے احکام کا
لحاظ کرو، میہ نہ ہو کہ دین پر عمل کرنے کے جوش میں آ کر شریعت کے احکام
پامال کرنا شروع کردو۔

# یہ مانگنے کی راتیں ہیں

بہرحان! اس طرح میہ بقیہ راتیں گزارنے کی ضرورت ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں میں عبادت کی توفق دید ہے تو معلوم نہیں کہ س س کا بیڑہ پار ہو جائے ۔ لہذا ان راتوں میں اپنے دنیا کے مقاصد، دین کے مقاصد، معیشت کے مقاصد، ملک و ملت اور قوم کے مقاصد، میسب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیش کردواور دعا کروکہ یا اللہ! اپنے نفنل دکرم ہے ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے۔ اگر اس طرح ہم نے یہ راتیں گزار لیس تو بھر انشاء اللہ یہ رمضان بھی مبارک، بیر راتیں جم میں گزار لیس تو بھر انشاء اللہ یہ رمضان بھی مبارک، بیر راتیں بھی مبارک، اس کی دعا میں بھی مبارک ۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کا ایک ایک لیے شیخ مصرف میں گزار نے کی توفیق عطا فریا ہے۔ آمین ۔

## رمضان سلامتی ہے گزار دو

جیسا که رمضان کے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ:

#### من سلم له رمضان سلمت له السنة\_

یعنی جس شخص کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے، اس کا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ لبذا رمضان المبارک کے جتنے ایام باتی ہیں، ان ہیں اس بات کی کوشش کرلیں کہ بیسلامتی کے ساتھ گزر جائیں، یعنی ان ہیں کوئی گناہ سرز دید ہو، ندآ کھے کا گناہو، ند کان کا گناہو، ند زبان کا گناہو، نہ ہاتھ پاؤں کا کوئی گناہ سرز د ہوا در اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو، اگر اس طرح سلامتی کے ساتھ رمضان گزار دیا جائے تو انشاء اللہ بقیہ سال بھر کے لئے سلامتی اور خیر کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی بھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی تو فیتی عطا فرمائے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ اللَّحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



٣ حج ایک عاشقانه عبا ١٨٨/١٠ لياتت أباد الراكي

مقام خطاب: جامع معجد بیت السکرم گلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲۳

# بِشْمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# حج ایک عاشقانه عبادت

الُحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَيِناتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِناتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلً لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَهِدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلً لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَاللَّهُ وَحُدَهُ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ سَيِدَنَا وَنَيْئَا لَا لَهُ وَمُولَلَهُ صَلَّى اللَّهُ وَحُدَهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَمَدَلًا مَنْ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَمَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -

أَمَّا بَعَدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ سَبِيْلاً۔ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ سَبِيْلاً۔ (مورة السَّران: آ عد 14) أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

اشهرح

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز! رمضان المبارک گزرجانے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شوال کا مہینہ ان مہینوں میں شار ہوتا ہے جن کو القد جل شانہ نے ''اشبرالحج'' یعنی جے کے مہینے کہا ہے، کیونکہ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن کو اللہ تعالیٰ نے تج کے مہینے قرار دیے ہیں۔

رمضان المبارک ہے لے کر ذی الحجہ تک کے ایام اللہ تعالیٰ نے ایس عبادتوں کے لئے بخصوص فرمائے میں جو خاص انہی ایام میں انجام دی جاسکتی میں، چنانچہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے لئے اور تراوت کے لئے مقرر فرمایا اور شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے جج کے لئے اور قربانی کے لئے مقرر فرمائے، نج اور قربانی ایسی عبادتیں میں جوان ایام کے ملاوہ دوسرے لئے مقرر فرمائے، نج اور قربانی ایسی عبادتیں جو ان ایام میں نہیں انجام دی جاسکتیں۔ گویا کہ عبادات کا ایک سلسلہ ہے جو رمضان ایام میں نہیں انجام دی جاسکتیں۔ گویا کہ عبادات کا ایک سلسلہ ہے جو رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جاکر ختم ہوتا ہے، اس لئے ان میں عاصل ہے۔

ماه شوال کی نصیلت

رمضان البرك تو تمام مبينول مين مبارك مبينه ب، شوال ك بارك مين من حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جوشخص شوال ك مبيني مين جيد

روزے رکھ لے تو اللہ تعالی ا کو سارے سال روزے رکھنے کا تواب عطا فرماتے ہیں، لبذا جب ایک فخض نے ہیں کا تواب اللہ تعالی دس گنا عطا فرماتے ہیں، لبذا جب ایک فخض نے رمضان المبارک ہیں ہیں روزے رکھے تو اس کا دس گنا ساتھ ہوگیا، تین سوہوگیا اور چھروڑے جب شوال ہیں رکھے تو ان کا دس گنا ساتھ ہوگیا، اس طرح تمام روزوں کا تواب مل کر تمین سوساٹھ روزوں کے برابر ہوگیا اور سال کے تمین سوساٹھ دن ہوتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ اگر کسی فخص نے رمضان کے ساتھ شوال میں چھروزے رکھ لئے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ شوال کے چھروزوں کے ذریعہ اللہ تعالی یہ تواب عطا فرما تھیں۔ ہمتر یہ ہے کہ یہ چھروزے عیدالفطر کے فوراً بعد رکھ لئے جا کیں، کین اگر فوراً ندر کھی سے کہ یہ چھروزے عیدالفطر کے فوراً بعد رکھ لئے جا کیں، کین اگرفوراً ندر کھیکیں تو شوال کے مہینے کے اندراندر پورے کرلیں۔ کیکن اگرفوراً ندر کھیکیں تو شوال کے مہینے کے اندراندر پورے کرلیں۔ ماہ شوال اور امور خیر

ای شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور الدس صلی اللہ تعالی عنہا کا حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے نکاح ہوا اور ای مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفعتی ہوئی۔ لہذا اس ماہ میں برکتوں کے بہت سارے اسباب جمع میں۔

#### ماه ذيقعده كي فضيلت

ای طرح ذیقعدہ کا اگامہینہ بھی ''اشہر الجج'' میں شامل ہے، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدینہ طیبہ کے قیام کے دور ان جج کے علاوہ جار عمرے ادا فرمائے، یہ جاروں عمرے ذیقعدہ کے مہینے میں ادا

# فرائے۔اس لحاظ ہے بھی اس ماہ کو تقتیں حاصل ہے۔ ماہ ذیقتعدہ منحوس نہیں

ہارے معاشرے میں '' ذیقعدہ'' کے مہینے کو جو منحوں سمجھا جاتا ہے اور
اس کو ' خالی' کا مہینہ کہا جاتا ہے بینی میمبینہ ہربرکت سے خالی ہے، چنا نچہاس
ماہ میں نکاح اور شادی نہیں کرتے اور کوئی خوثی کی تقریب نہیں کرتے ، میسب
نضولیات اور تو ہم پرتی ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ بہر حال! میہ
مبینے جج کے مبینے ہیں، اس لئے خیال ہوا کہ آج جج کے بارے میں تھوڑا
سابیان ہوجائے۔

# جج اسلام کا اہم رکن ہے

یہ فج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے جار ارکان میں ایعنی نماز، روزو، زکوۃ، فج، ان جارول ارکان پر اسلام کی بنیاد

- 4

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے عبادت کے جو مختلف طریقے تجویز فرمائے ہیں، ان میں سے ہر طریقہ نرائی شان رکھتا ہے، مثلاً نمازی الگ شان ہے، روزہ کی ایک شان ہے، روزہ کی ایک شان ہے، روزہ کی ایک شان ہے۔

## عبادات کی تین اقسام

عام طور پر عبادتوں کو تین حقوں پرتقسیم کیا جاتا ہے، ایک "عبادات

بدنیہ 'جوانسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہیں اور بدن کے ذریعہ ان کی اوائیگ ہوتی ہے، جیسے نماز بدنی عبادت ہے۔ دوسری ''عبادات مالیہ''جس میں بدن کو وظل نہیں ہوتا بلکداس میں میسے خرج ہوتے ہیں، جیسے زکو قاور قربانی۔

تیمری عبادات وہ میں جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، ان کے ادا
کرنے میں انسان کے بدن کو بھی دخل ہوتا ہے اور مال کو بھی دخل ہوتا ہے،
جیسے فج کی عبادت فج کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرج ہوتا ہے اور اس
کا مال بھی خرج ہوتا ہے، اس لئے بیعبادت بدن اور مال دونوں ہے مرکب
ہے۔اور اس فج کی عبادت میں عاشقانہ شان پائی جاتی ہے، کیونکہ فج میں اللہ
تعالیٰ نے ایسے ارکان رکھ ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔

#### إحرام كامطلب

جب یہ جج کی عبادت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سجھتے ہیں کہ یہ چادریں باندھنا ہی احرام ہے، حالانکہ محض ان چاوروں کا نام احرام نہیں بلکہ''احرام'' کے معنی ہیں'' بہت ی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا'' جب انسان جج یا عمرہ کی نیت کرنے کے بعد تملیسہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر بہت ی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سلا ہوا کپڑا پہنا حرام، خوشبولگانا حرام، جسم کے کسی بھی جھے کے بال کا ناح ام اور اپنی بیوی کے ساتھ جائز نفسانی خواہشات پوری کرنا حرام ، ناخن کا ناح ام اور اپنی بیوی کے ساتھ جائز نفسانی خواہشات پوری کرنا حرام ۔ اس وجہ ہے اس کا نام ''احرام' رکھا گیا ہے۔

#### اے اللہ! میں حاضر ہول

اور جب انسان في اعمره كى نيت كرك يرتبيه برصاب:

لَبَّيُكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ - لَبَّيْكَ لاَ شَوِيْكَ
لاَ شَوِيْكَ لاَ شَوِيْكَ لَكَ - لَكَ شَوِيْكَ لَكَ - لَكَ شُويْكَ لَكَ - وَالْمُلُكَ - لاَ شَوِيْكَ لَكَ -

جس كے معنى بيد بيس كه اسے الله! بيس حاضر جول ، كيوں حاضر جوں؟ اس كئے كه جب حضرت ابرا بيم عليه السلام في بيت الله شريف كى تقيير فرمائى تو اس وقت الله تعالى في ان كو تكم فرمايا كه:

وَاَذِنُ فَى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْ تُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّا يَيْنَ مِنُ كُلِّ فَجِّ عَمِيُقٍ -كُلِّ ضَامِرٍ يَّا يَيْنَ مِنُ كُلِّ فَجِّ عَمِيُقٍ -(حورة الْحَرَّ التِينَ

اے ابراہیم! لوگوں میں یہ اعلان فرما دیں کہ وہ اس بیت اللہ کے جی کے لئے آئیں، پیدل آئیں اور سوار ہوکر آئیں، دور دراز سے اور دنیا کے چے چے سے یہاں پہنچیں۔ چنانچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کریہ اعلان فرمایا تھا کہ اے لوگو! بیہ اللہ کا گھرہ، اللہ کی عبادت کے لئے یہاں آؤ۔ بیاعلان آپ نے باخ ہزار سال پہلے کیا تھا، آج جب کوئی عمرہ کرنے والا یا جی سے اعلان آپ نے بار اسال پہلے کیا تھا، آج جب کوئی عمرہ کرنے والا یا جی کرنے والا جی یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ در حقیقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ:

قید السلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ:

اے اللہ! میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں۔ اور جس وقت بندہ نے سے کہدیا کہ میں حاضر ہوں، بس ای وقت سے احرام کی پابندیاں شروع ہوگئیں، چنانچہ اب وہ سلا ہوا کیڑانہیں بہن سکتا، خوشبونہیں لگا سکتا، بال نہیں کا شسکتا، ناخن نہیں کا شسکتا اور اپنی جائز نفسانی خوابشات بھی پوری نہیں کرسکتا۔

#### احرام كفن ياد دلاتا ب

گویا اللہ جل شانہ کی پکار پرایک ماشق بندے نے اپ پروردگار کے عشق میں دنیا کی آ سائش اور راحیں سب جیوز دیں، اب تک وہ سلے ہوئے کپڑے پہنا ہوا تھا، وہ سب اتار دی، اب وہ دو چادری بہنا ہوا ہوا ہے جواسے اس کے کفن کی یاد دلا ربی ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب تو دنیا ہے رخصت ہور ہا ہوگا تو اس وقت تیرا یمی لباس ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے سرمایہ دار ہو، چاہے فقیر ہو، سب آج دو جادر پہنے ہوئے ہیں اور انسانی میاوی نظر آ رہا ہے۔

#### ''طواف'' ایک لذیذ عبادت

پھر وہاں بیت اللہ کے پاس بننج کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں ، اس اللہ اللہ کا طواف کر رہے ہیں ، اس اللہ اللہ اللہ عاشقانہ شان ہے ، جس طرح ایک ماشق اپنے محبوب کے گھر کے گرد چکر کے گرد چکر کے گرد چکر کے گرد چکر لگا تا ہے ، اس طرح بیاللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے گرد چکر لگا تا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس طواف میں ایک

ایک قدم پرایک ایک گناہ معاف ہور ہا ہے اور ایک ایک ورجہ بلند ہور ہا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے طواف کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے وہ میری اس بات کی تقیدیق کریں گے کہ شایدروئے زمین پرطواف سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور شہو۔

#### اظہار محبت کے مختلف انداز

انسان کی فطرت یہ جا ہتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ عشق ومحبت کا اظہار کرے، اس کے گھر کا چکر لگائے، اس کے دروازے کو چوہے اور اس ہے لیٹ جائے ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی قطرت کے اس تقاضے کی پھیل کے سارے اسہاب اس بیت اللہ میں جمع فرما دیے ہیں۔ جب آ ب کس سے محبت كرتے بيں تو آب كا دل جا ہتا ہے كماس كو مكلے لگاؤں، اس كے ياس رجوں، اب الله تعالی ہے مجت تو ہے لیکن اس کو گلے ہے منہیں لیگا کئے ، براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدم ہوئ نیں کر کتے ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے میرے بندو! تم بیکام براہ راست تونبیں کر سکتے ،اس لئے تم ایبا کر د کہ یہ میرا گھر ہے ، تم اس گھر کے چکر لگاؤ اور اس کے اندر میں نے ایک حجرا سود رکھ دیا ہے جم اس حجراسود کو چومو، پیتمها را حجراسود کو چومنا بیتمهار ے عشق ومحبت کا اظهار ہوگا اور اگر مجھے سے لیٹنے کو دل جا ہتا ہے تو میرے اس گھر کے دروازے اور حجر اسود کے ورمیان جو د بوار ہے جس کوملتزم کہتے ہیں، اس د بوار سے لیٹ جاؤ اور بیباں لیٹ کرتم جو کچھ جھ ہے مانگو کے میرا وعدہ ہے کہ میں تنہمیں ووں گا۔ یہ عاشقانہ شان الله تعالى نے اس مج كى عبادت ميں ركھى ب، آ دمى كوايے جذبات كے

اظہار کا اس ہے بہتر موقع کہیں اور نہیں مل سکتا جیسا و ہاں موقع ماتا ہے۔

## دین اسلام میں انسانی فطرت کا خیال

ہمارے دین اسلام کی بھی عجیب شان ہے کہ ایک طرف بُت پری کومنع کر دیا اور اس کو بھرک اور حرام قرار دیدیا اور یہ کبدیا کہ جوشخص بُت پری کر کے اور حرام قرار دیدیا اور یہ کبدیا کہ جوشخص بُت پری کر کے وہ اسلام کے دائر ہے ہے خارج ہے، اس لئے کہ یہ بُت تو بے جان پہنچانے کی صلاحیت ہے اور ند بی نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے اور ند بی نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، لیکن دوسری طرف چونکہ انسان کی فطرت بیں یہ بات دافل کی صلاحیت ہے، لیکن دوسری طرف چونکہ انسان کی فطرت بیں یہ بات دافل ہے کہ وہ اپنے مجبوب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر ہے، اس محبت کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایک نشان بنا دیا اور ساتھ بیں یہ بتا دیا کہ بیت اللہ کو ایک نشان بنا دیا اور ساتھ بیں یہ بتا دیا کہ بیت اللہ کی ذات بیں پھونیہ ہم نے اس کو اپنی طرف منسوب بیت اللہ کی ذات بیں پھونیہ ہم نے بی اس کے اندر پھر رکھ دیا ہے بیت اللہ کی نشان بو جائے ، اب نسبت کے بعد اس گھر کے چکر تاکہ تہم ارسی بھرکو چومنا عبادت ہے۔

#### حضرت عمر فاروق ؓ کا حجراسود سے خطاب

ای وجہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ج کے لئے تشریف لے گئے اور مجراسود کے پاس جا کراس کو بوسہ دینے لگے تو اس مجراسود کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حجراسود! میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم کو اوسه دیتے ہوئے نه ویکھا ہوتاتو میں تجھے بوسه نه ویتا۔ چونکهالله تعالیٰ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ بیست جاری فرما دی، اس لئے اس کا چومنا اور بوسد دینا عبادت بن گیا۔

#### ہرے ستونوں کے درمیان دوڑ نا

طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے جا رہے ہیں اور جب سبزستون کے پاس پنچ تو دوڑ تا شروع کر دیا، جے دیکھو دوڑ اجا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، اچھے فاصے سنجیدہ آ دی، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، جن کو بھی بھاگ کر چلنے کی عادت نہیں، گر ہرا یک دوڑ اجا رہا ہے، چاہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچوان ہو، بچوان ہو، بچوان ہو، بچوان ہے جو ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اس لئے دوڑ اجا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ حضرت ہا جرہ میہا السلام نے یہاں دوڑ لگائی تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی بیدادا آئی پیند آئی کہ قیام قیامت سک آئے والے تمام مسلمانوں کے لئے بیضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے والے تمام مسلمانوں کے لئے بیضروری قرار دیدیا کہ جو جج کرنے آئے گا، وہ صفا مردہ کے درمیان چکر لگائے گا اور دوڑے گا۔

#### اب متجد حرام كو جيمور دو

جب ٨رذى الحجه كى تاريخ آگئ تواب بيظم آيا كه مجدحرام كوچور دو اورمنى مين جاكر پانچ نمازي اداكرو، حالانكه اطمينان سے مكه مين ره رہے تنے ادر مسجد حرام مين نمازي اداكر رہے تنے جہاں ايك نمازكا ثواب ايك لا كھ نمازوں كے برابر ال رباتى، ليكن اب بيظم آگيا كه اب مكه سے نكل جا دُادرمنى مين جاكر قيام كرواور پانچ نمازي وہاں اداكرو \_ كيوں؟ اس حكم كے ذريعہ بيد

بتلانامقصود ہے کہ نہ معبد حرام میں اپنی ذات کے اختبار سے بچھ رکھا ہے اور نہ
بیت اللہ میں اپنی ذات کے اختبار سے بچھ رکھا ہے، جو بچھ ہے وہ ہمارے تکم
میں ہے، جب تک ہمارا تھم تھا کہ مکہ مکر مد میں رہو، اس وقت تک معبد حرام میں
ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابرال رہا تھا اور اب ہمارا تھم ہیہ
کہ یہاں سے جاؤ تواب اس کے لئے یہاں رہنا جائز نہیں۔

#### اب عرفات چلے جاؤ

منی کے قیام کے بعد اب ایس جگہ تہیں لے جائیں گے جہال صدنگاہ کک میدان چھیلا ہوا ہے، کوئی ممارت نہیں اور کوئی سایہ نہیں، ایک دن تہیں یہاں گزار تا ہوگا۔ بیدن اس طرح گزار تا کہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ اوا کر لینا اور پھر اس کے بعد سے لے کرمغرب تک کھڑے ہوکر جمیں پکارتے رہنا اور ہمارا ذکر کرتے رہنا، ہم سے وعائیں کرنا اور تلاوت کرنا اور مغرب تک میال رہنا۔

#### اب مز دلفہ چلے جاؤ

اورعرفات میں تو حمہیں خیے لگانے کی اجازت تھی، اب ہم حمہیں ایسے میدان میں لے جائیں گے جہال تم خیمہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ ہے'' مزولفہ''لبذا غروب آفآب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوجا دُ اور رات و ہاں گڑارو۔

#### مغرب کوعشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا

عام دنوں میں تو یہ تھم ہے کہ جیسے ہی غروب آ فتاب ہو جائے تو فورا

مغرب کی نماز ادا کرد الین آن میکم ہے کہ مزدلفہ جاؤ اور وہاں بہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرو۔ ان احکام کے ذریعہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھو، اس دفت تک جلدی پڑھنا جب تک ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھو، اس دفت تک جلدی پڑھنا تمہارے ذے واجب تھا، اور جب ہم نے کہا کہ تا خیر سے پڑھو تو اب تا خیر سے پڑھنا تمہارے ، منا مغروری ہے، لہذا کسی دفت کے اندر کچھ نہیں رکھا جب تک ہمارا تھم نہ ہو۔

# کنکریاں مارناعقل کےخلاف ہے

قدم قدم پراند تعالی عام قانونوں کو تو ٹر کر بندے کو یہ بتارہے ہیں کہ

تیرا کام تو ہماری عبادت کرنا اور ہمارا تھم مانتا ہے، اور کوئی چیز اپنی ذات میں

کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک ہمارا تھم نہ ہو۔ اب مزدلفہ سے پھر واپس مئی

آ و اور تین دن بیبال گزارو، اب بیبال تین دن کیوں گزاریں؟ بیبال کیا کام

ہے؟ بیبال تمبارا کام یہ ہے کہ بیبال مئی ہیں تین ستون ہیں جن کو جمرات کہا

جاتا ہے، ہرآ دگی روزانہ تین دن تک ان کوسات سات کنگریاں مارے۔ ذرا

ہاتا ہے، ہرآ دگی روزانہ تین دن تک ان کوسات سات کنگریاں مارے۔ ذرا

گزشتہ سال چیس لاکھ سلمانوں نے جج کیا اور یہ بچیس لاکھ انسان تین دن

تک مئی ہیں پڑے ہوئے ہیں جن پر کروڑوں اور اربول روپ خرج ہور ہے

ہیں اور ان ہیں ہرا کی کو یہ وھن ہے کہ ہیں ان جمرات کوسات سات کنگریان
ماروں، ایجھے خاصے پڑھے کھے، تعلیم یافتہ ، معقول آ دی ہیں، گرجس کود کھووہ
ماروں، ایجھے خاصے پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ ، معقول آ دی ہیں، گرجس کود کھووہ

#### نے یمل پورا کرایا۔

# ہماراحکم سب پرمقدم ہے

کیا یہ کنگریاں مارنے کا تمل ایسا ہے جس پر اربوں روہیہ خرچ کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی یہ بتلانا جاہتے ہیں کہ کسی کام میں عقل وخرد کی بات نہیں، جب ہمارا حکم آ جائے تو وہی کام جس کوتم و ایوا تکی سمجھ رہے تھے، وہی عقل کا کام بن جاتا ہے، جب ہمارا تھم آ گیا کہ ان پھروں کو ماروتو تمہارا کام یہ ہے کہ مارو، ای میں تمہارے لئے اجر وثواب ہے، ای عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کررہے ہیں۔لبذا ہم نے اینے دلول میں عقل وخرد کے جو بت تقیر کئے ہوئے ہیں، اس نج کی عبادت کے ذربعد قدم قدم برالله تعالی ان بنول کوتو ژرب بی اوریه بناری بین کدان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں اور یہ بتارہے میں کہ اس کا نتات میں کوئی چیز قابل میل ہے تو وہ ہمارا تھم ہے، جب ہمارا تھم آ جائے تو وہ تھم عقل میں آئے تو، عقل میں نہ آئے تو ہمہیں اس تھم کے آگے سر جھکانا ہے اور اس پرعمل کرنا ہ، بورے فج کے اندر بھی تربیت دی جارہی ہے۔

ای وجہ سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جج کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص جج مبرور کر کے آتا ہے تو وہ ایسا ممنا ہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جیسے آج وہ اپنے مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس مجاوت کا یہ مقام رکھا ہے۔

# ج كى پرفرض ہے؟

یے ج کس پرفرض ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْنَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُلاًّ

یعنی اللہ کے لئے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا جج کریں اور یہ ہراس شخص پر فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ سواری کا انتظام کرسکے۔فقہاء کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال ہوکہ اس کے ذریعہ وہ جج پر جاسکے اور وہاں جج کے دوران اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کرسکے اور اپنے جو اہل وعیال ہیں، واپس آنے تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کرسکے، ایسے شخص پر جج فرض ہوجاتا ہے۔

لیکن آج کل لوگوں نے جج کرنے کے لئے اپنے اوپر بہت ی شرطیں عائد کر رکھی ہیں جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں۔ ان کے بارے میں آئندہ جمعہ انشاء اللہ تفصیل سے عرض کرونگا۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب . جامع معدبیت المکرم گشن اقبال کراچی

ونت خطاب: بعد نماز عمر تا مغرب

املاحي خطبات : جلد نمبره ١١٢

# بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّجيِّم \*

# هج میں تاخیر کیوں؟

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُّذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَنَاتِ أَعْمَالِنَا \_ مَن يَهْدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شُويُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ سَيَدَنَا وَلَهِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إليه وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ لا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً \_ (مورة ال عمران. آيت ٩٤)

أمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلله رب العالمین هم فرض موت پر قوراً اداكرین

بررگان منت م و براوران عزیز! گرشته جعد کوای آیت پر بیان کیا تھا، اس
آیت میں اللہ جل تا نہ نے بچ کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے لوگوں پر واجب ہے کہ جو شخص بیت اللہ تک جانے کی
استطاعت رکھت ہو، وہ تج کرے یہ جج ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے اور
صاحب استطاعت پر اللہ تعالیٰ نے عمر بحر میں ایک مرتبہ فرض قرار ویا ہے۔ اور
جب یہ جج فرض ہو ب نے تو اب تھم یہ ہے کہ اس فریضے کو جلد از جلد اوا کیا
جائے، بلاوجہ اس نج کومؤ خرکرنا ورست نہیں، کیونکہ انسان کی موت اور زندگی کا
جی بھروسنہیں، اکر ج فرض ہونے کے بعد اور اوا یکی سے بہلے انسان و نیا ہے
چلا جائے تو تیہ بہت بڑا فریضہ اس کے ذمے باتی رہ ج تا ہے، اس لئے ج فرض
جو جائے کے بعد جلد از جلد اس کی اوا نیگی کی فکر کرنی چاہئے۔

# ہم نے مختلف شرائط عائد کرلی ہیں

لیکن آئ کل ہم لوگوں نے جج کرنے کے لئے اپنے اوپر بہت ک شرطیں عائد کر لی ہیں، بہت می ایسی پابندیاں عائد کر لی ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ بعض لوگ یہ سجھتے ہیں کہ جب تک ان کے دنیوی مقاصد پورے نہ ہو جائیں مثلاً جب تک مکان نہ بن جائے یا جب تک بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو جائیں ،اس وقت تک جج نہیں کرنا جائے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے ، بلکہ جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ اس کے ذریعہ فج ادا کرسکے یا اس کی ملکیت میں سونا اور زیور ہے اور وہ اتنا ہے کہ اگر اس کو وہ فروخت کر دے تو اس کی رقم اتن وصول ہو جائے گی جس کے ذریعہ فج ادا ہو جائے گا، تب بھی فج فرض ہو جائے گا، لہذا فج فرض ہو جائے گا، لہذا فج فرض ہو جائے کی جس کے دریعہ اس کو کسی چیز کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔

### حج مال میں برکت کا ذریعہ ہے

لبند بیسوچنا کہ جارے ذہ بہت سارے کام ہیں، ہمیں مکان بنانا ہے، ہمیں ابنی بیٹیوں یا بیٹوں کی شادی کرنی ہے، اگر بیرقم ہم جج میں صرف کردیں گے تو ان کاموں کے لئے رقم کہاں ہے آئے گی؟ بیسب نضول خیالات اور فضول سوچ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جج کی خاصیت بیر کھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشخ میں آج تک کوئی شخص مفلس نہیں کے نشخ میں آج تک کوئی شخص مفلس نہیں ہوا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

لِيَشْهَدُوا مَنا فِعَ لَهُمْ - (سرة الحُ أيت ١٨)

لیعنی ہم نے جج فرض کیا ہے، تا کہ اپنی آئھوں سے وہ فائدے دیکھیں جو ہم نے ان کے لئے جج کے اندر رکھ ہیں۔ آج کے بے شار فائدے ہیں، ان کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق

مل بركت عطا فرما دية بين \_

## آج تك حج كى وجه يكوئى فقيرنبيس موا

جج بیت اللہ کا سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے، آج تک کوئی ایک انسان بھی اییا نہیں ملے گا جس کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ اس شخص نے چونکہ اپنے پہنے جج برخرج کرویے تھے، اس وجہ سے یہ مفلس اور فقیر ہوگیا۔ البت ایسے بے شار لوگ آپ کو ملیں گے کہ جج کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت عطافر مائی اور وسعت اور خوشحالی عطافر مائی، لبذا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک و نیا کے فلاں فلال کام سے فارخ نہ ہو جا کیں، اس وقت تک جج نہیں کریں گے۔

## جج کی فرضیت کیلئے مدینہ کا سفرخرج ہونا بھی ضروری نہیں

چونکہ مدینہ منورہ کا سفر تج کے ارکان میں سے نہیں ہے اور فرض و
واجب بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہخص کہ کرمہ جاکر جج کرلے اور مدینہ منورہ نہ
جائے تو اس کے جج میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ
مدینہ منورہ کی حاضری عظیم سعادت ہے، اللہ تعالی ہر مؤمن کو عطا فرائے اور
مرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوکر سلام عرض کرنے ک
تو فیق عطا فرائے۔ آمن ۔ لہذا چونکہ مدینہ منورہ کا سفر جج کے ادکان میں سے
مہیں ہے، اس لئے نقبہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس استے چھے
ہیں کہ وہ مکہ کرمہ جاکر جج تو اوا کرسکتا ہے کین مدینہ منورہ جانے کے چھے نہیں

ہیں، تب بھی اس کے ذہبے جج فرض ہے، اس کو چاہئے کہ جج کرکے مکہ محرمہ بی
ہے واپس آ جائے، حالانکہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی
حاضری ایسی عظیم نعمت ہے کہ انسان ساری عمر اس کی تمنا کرتا رہتا ہے۔ لبذا یہ
خیال کہ اس جج کوفلاں کام ہونے تک مؤفر کردیا جائے، یہ خیال درست نہیں۔
والدین کو جملے جج کرانا ضروری نہیں

بعض لوگ می<sup>سیجھتے</sup> ہیں کہ جب تک ہم والدین کو حج نہیں کرا دیں گے، اس وقت تک ہمارا مج کرنا ورست نہیں ہوگا۔ یہ خیال اتنا عام ہوگیا ہے کہ کی لوگوں نے مجھ سے یو جیسا کہ میں حج پر جانا جا ہتا ہوں لیکن میرے والدین نے ع نبیں کیا، لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر والدین کے عجے سے پہلے تم عج کرلو گے تو تمہارا ج قبول نہیں ہوگا۔ بیکف جہالت کی بات ہے، ہرانسان پر اس کا فریضہ الگ ہے، جیسے والدین نے اگر نماز نہیں پڑھی تو بیٹے ہے نماز ساقط نہیں ہوتی، بیٹے ہے اس کی تماز کے بارے میں الگ سوال ہوگا اور مال باپ ہے ان کی تمازوں کے بارے میں الگ سوال ہوگا۔ یہی معاملہ فج کا ہے، اگر مال باپ پر ج فرض نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ جج پرنہیں گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے تو آپ کے لئے حج پر جانا ضروری ہے اور یہ کوئی ضروری منہیں کہ میلے والدین کو حج کرائے اور پھرخود کرے ، یہ سب خیالات غلط میں، ہرانسان اللہ تعالی کے نزدیک اینے اعمال کا مكتف ہے، اس کوایے اٹمال کی فکر کرنی جائے۔

# مج نه کرنے پر شدید دعید

ہم میں ہے بہت ہے مسلمان ایسے ہیں جو ذاتی ضروریات اور ذاتی کاموں کی خاطر لیے لیے سنر کرتے ہیں، یورپ کا سنر کرتے ہیں، امریکہ اور فرانس اور جاپان کا سنر کرتے ہیں، لیکن اس بات کی توفیق نہیں بوتی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری ویدی، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے بڑی سخت وعید بیان فر مائی ہے جو صاحب استطاعت ہوئ کے باوجود حج نہ کرے، چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فر مایا کہ جس شخص پر حج فرض ہوگیا ہواور پھر بھی وہ حج کئے بغیر مرجائے تو ارشاد فر مایا کہ جس شخص پر حج فرض ہوگیا ہواور پھر بھی وہ حج کئے بغیر مرجائے تو ارشاد فر مایا کہ جس شخص پر حج فرض ہوگیا ہواور پھر بھی وہ حج کئے بغیر مرجائے تو ارشاد فر مایا کہ جس شخص پر حج فرض ہوگیا ہواور پھر بھی وہ حج کئے بغیر مر جائے تو اس سے کہ انسان اس حج کے فریضے کو ٹلاتا رہے اور یہ سوچتا سے معالمہ اتنا معمولی نہیں ہے کہ انسان اس حج کے فریضے کو ٹلاتا رہے اور یہ سوچتا میں میں کہ جب فرصت اور موقع ہوگا توج کرلیں گے۔

بیٹیوں کی شادی کے عذرے جج مؤخر کرنا

بعض لوگ یہ جھتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، جب تک بیٹیوں
کی شادیاں نہ ہو جا کیں ،اس وفت تک جج نہیں کرنا، لہذا پہلے بیٹیوں کی شادی
کریں گے پھر جج کریں گے۔ یہ بھی بیکار بات ہے، یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے
کوئی شخص یہ کہے کہ جب بٹی کی شادی ہوجائے گی توان کے بعد نماز پڑھوں گا۔
بھائی! اللہ تعالی نے جوفر یضہ عا کد کیا ہے وہ فریضہ ادا کرنا ہے، وہ کسی اور بات
پرموتو ف نہیں۔

# جے سے پہلے قرض ادا کریں

البتہ تج ایک چیز پر موقوف ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص پر قرضہ ہے تو قرض کو اواکرنا جج پر مقدم ہے۔ قرض کو اواکر نے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تاکید فرمائی ہے کہ انسان کے اوپر قرض نہیں رہنا چاہئے، جلداز جلد قرض کو اوا کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی طرف ہے بہت سے کام جج پر مقدم کرر کھے ہیں، مثلاً پہلے میں اپنا مکان بنالوں یا پہلے مکان فریدلوں، یا پہلے مقدم کرر کھے ہیں، مثلاً پہلے میں اپنا مکان بنالوں یا پہلے مکان فریدلوں، یا پہلے کاری فریدلوں، یا پہلے کاری فریدلوں، یا پہلے کے کہ اور بیار کی خریدلوں، پھر جاکر جج کرلونگا، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

# مج كيلئ بردهاب كاانظاركنا

بعض لوگ بیسوچے ہیں کہ جب بردھایا آجائے گا تو اس دفت نج کریں گے، جوانی میں تج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جج کرنا تو بوڑھوں کا کام ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے اور مرنے کا دفت قریب آئے گا تو اس دفت رفی کرلیں گے۔ یادر کھے! بیشیطانی دھوکہ ہے، ہر دہ شخص جو بالغ ہو جائے اور اس کے پاس اتن استطاعت ہوکہ وہ تج اداکر سکے تو اس پر جج فرض ہوگیا اور جب تج فرض ہوگیا تو اب جلداز جلداس فریضے کو انجام دینا داجب ہے، بلا دجہ تا خبر کرتا جائز نہیں، کیا ہے کہ بڑھا ہے تک وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ بلکہ در حقیقت جج تو جوانی کی عبادت ہے، جوانی میں آ دی کے تو کی مضبوط ہوتے ہیں، وہ تندرست ہوتا ہے، اس دفت وہ جج کی مشقت کو آسانی کے ساتھ برداشت کرسکتا ہے، ابزا یہ بھنا کہ بڑھا ہے میں تج کریں گے، یہ بات درست

نہیں۔ بیں۔

# جج فرض ادا نہ کرنے کی صورت میں وصیت کردیں

یباں یہ سئلہ بھی عرض کردوں کہ اگر بالفرض کوئی شخص کے فرض ہوجانے
کے باوجودا پی زندگی میں کج ادانہ کرسکا تو اس پر بیفرض ہے کہ وہ اپنی زندگی
میں یہ وصیت کرنے کہ اگر میں زندگی میں کج فرض ادا نہ کرسکوں تو میرے
مرنے کے بعد میرے ترکے ہے کسی کومیری طرف ہے کج بدل کے لئے بھیجا
جائے۔ کیونکہ اگر آپ یہ وصیت کر دیں گے تب تو آپ کے دار ثین پر لازم
ہوگا کہ وہ آپ کی طرف ہے کج بدل کرائی ورنہیں۔

## ج صرف ایک تهائی مال سے اداکیا جائیگا

اور دارثین پر بھی آپ کی طرف ہے تج بدل کرانا اس وقت لازم ہوگا
جب جج کا پوراخر چآپ کے پورے ترکے کے ایک تہائی کے اندرآتا ہو۔ مثلاً
فرض کریں کہ جج کا خرج آیک لاکھ روپ ہے اور آپ کا ترکہ تین لاکھ روپ ہما اس سے زیادہ، تو اس صورت میں یہ وصیت نافذہ ہوگی اور ورانا، پر بنا ہے یاس سے زیادہ، تو اس صورت میں یہ وصیت نافذہ ہوگی اور ورانا، پر لازم ہوگا کہ آپ کی طرف ہے تج بدل کرائیں، لیکن اگر جج کا خرج آیک لاکھ روپ ہے اور آپ کا پورا ترکہ تین لاکھ ہے کم ہے تو اس صورت میں ورانا، پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ آپ کی طرف ہے تج بدل ضرور کرائیں، کیونکہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ یہ مال جو ہمارے پاس موجود ہے، اس مال پر ہمارا اختیار اس وقت تک ہے جب تک ہم پر مرض الموت طاری نہیں ہو جاتا،ہم اس مال کو

جس طرح جابیں استعال کریں، لیکن جیسے ہی مرض الموت شروع ہو جاتا ہے،
اس وقت اس مال برے ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور یہ مال وارثوں کا ہو جاتا
ہے البتہ اس وقت صرف ایک تہائی مال کی صد تک ہمارا اختیار باقی رہ جاتا
ہے۔

# تمام عبادات كافديه ايك تهاكى سے ادا موگا

لبذا اگر ہمارے ذہ نمازیں روگئی ہیں تو ان نمازوں کا فدیداس ایک تبانی ہے اوا ہوگا، اگر روزے جبوث کئے ہیں تو ان روزوں کا فدید بھی ای ایک تھائی ہے اوا ہوگا، اگر روزے جبوث کئے ہیں تو اس کی اوا نیگی بھی ای ایک تھائی ہے اوا ہوگا، اگر زکو ہ باتی روگئی ہے تو اس کی اوا نیگی بھی ای ایک تبائی ہے اوا ہوگا اور ایک تبائی ہے ہوگی، اگر جج رہ گیا ہے تو وہ بھی ای ایک تبائی ہے اوا ہوگا اور ایک تبائی ہے باہر کی وصیت وارثوں کے ذمتہ لازم نہیں ہوگی۔ اس لئے زندگی ہیں جج اوا ند کرنا ہوا خطرناک ہے، کیونکہ اگر ہم وصیت بھی کر جا نمیں کہ ہمارے مال ہے جج اوا کرنا ہوا خطرناک ہے، کیونکہ اگر ہم وصیت بھی کر جا نمیں کہ ہمارے مال سے جج اوا کرا دیا جائے لیکن ترکہ اتنا نہ ہوجس کے ایک تبائی ہے جج اوا ہو سے تو ان کا خرے کرا دیں تو یہاں کا جو ان کے ذرا دیں تو یہاں کا جم پر احسان ہوگا اور اگر جج نہ کرا کیس تو ان پر آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔

### فح بدل مرنے والے کے شہرے ہوگا

بعض لوگ مج بدل کراتے وقت بیسو پنتے ہیں کہ اگر ہم یبال کرا چی سے مج بدل کرائیں گے تو ایک لکھ کا خرچ ہوگاء اس لئے ہم مکہ تکر مدیس ہی کسی کو چیے دیدیں گے، وہ و تیں ہے جج اداکر لے گا۔ یادر کھنے! اس بارے میں مسئلہ ہے ہے کہ شدید مجبوری کے بغیر اس طرح جج بدل ادائبیں ہوتا، اگر میں کراچی میں رہتا ہوں اور میرے ذہبے جج فرض ہے تو اگر میں کسی کواپی طرف ہے جج بدل کے لئے بھیں کرسکتا کہ سے جج بدل کے لئے بھیں کرسکتا کہ مکرمہ ہے کسی کو جن وہ وہ بھی کراچی ہے جانا چاہئے، یہ بھیں کرسکتا کہ مکرمہ ہے کسی کو جن وہ دوسورو ہے میں جج کرائیا، جونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں، اس کے میں کراچی میں دہتا ہوں، اس کے میں دوگا۔

#### عذر معقول کی وجہ ہے مکہ ہے حج کرانا

یا اور بات ب کدا یک آوی و نیا ہے چاا گیا اور اس نے ترکہ بالکل نہیں جھوڑا، اب اس کے ورناء نے سوچا کداور پچھ نہیں ہوسکتا تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ سے کہ میں کو مکہ کر میں کہ کہ اس کی طرف سے جج کر اس کی طرف سے جج کر اس کی طرف سے جج کر اس یں ہوگا لیکن الشرق کی اپنے فضل سے قبول کر لیس تو کے اختبار سے تو وہ فی بدل نہیں ہوگا لیکن الشرق کی اپنے فضل سے قبول کر لیس تو بیان کا کرم ہے اور نہ ہوئے ہے میں صورت بہری ل بہتر ہے۔ لیکن المول اور تانون وی ہے کہ جس شخص کے فیصل ہے، فی بدل والے کو ای شخص کے شہر سے جانا جا ہے۔

# قانونی پابندی عذر ہے

آج کل یہ حال ہے کہ حج کرنا اپنے اختیار میں نہیں رہا، کیونکہ حج کرنا اپنے اختیار میں نہیں رہا، کیونکہ حج کرنے پر بہت ساری قانونی اور سرکاری پابندیاں عائد میں، مثلاً پہلے ورخواست ود بھرقر یہ اندازی میں نام آئے وغیرہ لہذا جب کسی شخص پر حج

فرض ہوگیا اور اس نے جج بر جانے کی قانونی کوشش کرلی اور پھر بھی نہ جاسکا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہال معذور ہے،لیکن اپنی طرف ہے کوشش کرے اور حج پر جانے کے جتنے قانونی ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرے،لیکن آ دمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور جانے کی فکر ہی نہ کرے تو پید گناہ کی بات ہے۔

# مج کی لذت مج ادا کرنے ہے معلوم ہوگی

جب آب ایک مرتبہ مج کر کے آئیں گے تواس ونت آپ ویت طلے گا كداس عباوت ميس كيا حاشى بيد؟ كيسى لذت يد؟ المدتعالى في اس عباوت میں عجیب ہی کیف رکھا ہے۔ حج کے اندر سارے کا م مقل کے خلاف ہیں الیکن الله تعالیٰ نے اس عبادت میں عشق کی جوشان رکھی ہے، اس کی وجہ ہے اس عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالٰ کی محبت، اس کی عظمت، اس کے ساتھ مشق انسان کے ول میں بیدا : و جاتا ہے اور جب ووج ے واپس آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ود آئن ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا۔

# حج تفل کیلئے گناہ کا ارتکاب جا ئزنہیں

اور جب آ دمی ایک مرتبہ مج کر کے واپس آتا ہے تو اس کی پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پھر بار بار جانے کو دل حیابتا ہے، امنہ تعالیٰ نے بار بار جانے برکوئی یا بندی بھی نہیں لگائی، فرض تو زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے، لیکن دوبارہ جانے پر کوئی یا بندی نہیں ہے، جب بھی موقع ہو، آ دی نفلی عج پر جاسکتا ہے۔ مگر اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا میائے کی نظی عبادتوں کی وجہ ہے کی

گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، کیونکہ نفلی عبادت کا تھم ہے کہ اگر اس کو نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں اور دوسری طرف گناہ سے بچنا داجب تھا، مثلاً جب حج کی درخواست دی جاتی ہے تو اس میں بہلکھنا پڑتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، اب آپ نے نفلی حج کے لئے بہلکھ کر دیدیا کہ میں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا، اب آپ نے جھوٹ ہولئے کا گناہ کرلیا اور جھوٹ بولنا حرام ہے، حجوث کا گناہ کرلیا اور جھوٹ بولنا حرام ہے، حجوث کا گناہ کرلیا اور جھوٹ کے لئے جھوٹ کا ارتکاب کی کوئی گناہ کرلیا اور شریعت میں نفلی عبادت کے لئے جھوٹ کا گناہ کرلیا اور شریعت میں نفلی عبادت کے لئے جھوٹ کا گناہ کرلیا اور شریعت میں نفلی عبادت کے لئے جھوٹ کے ارتکاب کی کوئی گنائش نہیں، ایسا جھوٹ بولنا نا جا کر اور حرام ہے۔

# ج كيلئے سودى معامله كرنا جائز نہيں

ای طرن اگرا سپانسرشپ کے تحت کج کی درخواست دینی ہوتو اس کے لئے باہر سے ڈرید لیتے ہیں جس لئے باہر سے ڈرید لیتے ہیں جس کے نتیج ہیں سودی معاملہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔اب جے نفل کے لئے سودی معاملہ کرائی گئی گئی شہیں۔

# جے نفل کے بجائے قرض ادا کریں

ای طرح ایک شخص کے ذمے دومروں کا قرض ہے تو قرض کی ادائیگی انسان پر مقدم ہے، اب وہ شخص قرض تو ادائیس کررہا ہے لیکن ہرسال جج پر جلرہا ہے، گویا کہ فرض کام کو چھوڑ کرنفل کام کی طرف جارہا ہے، بیحرام اور ناجائز

# جج نفل کے بجائے نان ونفقہ ادا کریں

ای طرح ایک شخص خودتو نفلی حج اورنفلی عمرے کر رہا ہے، جبکہ گھر والوں کواور جن کا نفقہ اس شخص پر واجب ہے ان کو نفقہ کی تنگی ہور ہی ہے، بیسب کام ناجا تزمیں بیافراط ہے۔

بلکہ اگر کمی شخص کو بیا محسوں ہو کہ فلال کام میں اس وقت خرج کی زیادہ ضرورت ہے تو ایسی صورت میں نفلی عج اور نفلی عمرے کے مقابلے میں اس کام پر خرج کرنا زیادہ باعث ثواب ہے۔

### حضرت عبدالله بن مبارك كالحج نفل حيمور نا

کوئی راسته اس کے سوانبیں ہے کہ ہم اس مردار مرغی کو کھالیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمة الله عليه کے ول ير برا اثر جوا اور آپ نے فرمايا كه بم حج كابيه سر ملتوی کرتے ہیں اور تمام ساتھیوں سے فرایا کہ اب ہم مج پرنہیں جائیں گے، جو پیسہ ہم عج پرخری کرتے ، وہ پیسہ ہم ای بستی کے لوگوں پرخری کریں گے، تا كەان كى بھوك پياس اوران كى فاقەكشى كاسىرباب ہوسكے\_

# تمام عبادات میں احتدال اختیار کریں

لہذا پنہیں کے ہمیں حج کرنے اور عمرہ کرنے کا شوق ہو گیا ہے،اب ہمیں ا پنا پیشوق بورا کر، بالیا ہے اس کے نتیج میں شریعت کے دوسرے تقاضے نظرانداز ہو جائمیں ۔ بکہ شریعت نام ہے توازن کا، کہ جس وقت میں اور جس جگہ میں جو ہم ت · طالبہ ہے، اس مطالبے کو بورا کریں اور یہ دیجھیں کہ اس ونت میرے مال کا زیادہ صحیح مصرف کیا ہوسکتا ہے جس کی اس وقت میں زیادہ ضرورت ہے؟ تفلی عبادتوں میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ الله تع لي ائت لفنل وكرم سے مجھے اور آب كو ج كے انوار و بركات عطا

فرمائے اورانی رضا کے مطابق اس کو تبول فرمائے۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم مخشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر : ۱۳

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# محرم اور عاشوراء کی حقیقت

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَناتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُانُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيْكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بسُم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ.

(سورة التوبة آيت ٣٦)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله البي الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربالعالمين

#### ترمت والامهينه

بزرگان محتر ماور برادران عزیز! آج محرم کی ساتوی تاریخ ہے اور تین دن کے بعد انشاء اللہ تعالی عاشوراء کا مقدی دن آنے والا ہے۔ یوں تو سال کے بارہ مہینے اور ہر مہینے کے تمیں دن اللہ تعالی کے پیدا کئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل شاخ نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کوخصوصی فضیلت عطلوفر مائی ہے اور ان ایام میں پچھ مخصوص احکام مقرد فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کوقر آن کریم نے حرمت والا مہینة قرار دیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے بیا دیا کہ چار مینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔

#### عاشوراء كاروزه

خاص طور پر محرم کی دسویں تاریخ جس کو عام طور پر'' عاشوراء' کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں'' دسوال دن' مید دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روز نے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک'' عاشوراء' کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، بعد

بیں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کوسنّت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث بیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاو فرمایا کے ججھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے چھلے ایک سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشوراء کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت آ ب نے بیان فرمائی۔

### " يوم عاشوراء "ايكمقدس دن ب

بعض لوگ یہ بھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کی نسیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقد س نوا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ چیش آیا، اس شہادت کے چیش آنے کی وجہ سے عاشوراء کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک جی عاشوراء کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا اور آپ عیف نے اس کے عہد مبارک جی عاشوراء کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا اور آپ عیف نے اس کی حرمت کا اعلیان فرمایا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلیان فرمایا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقد سے درست نہیں کہ عاشوراء کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید نصابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید نصابیات شہادت کا اس روز واقع ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید نصابیات

کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے ان کوشہادت کا مرتبہ اس دن میں عطا قرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آر ہا تھا۔ بہر حال! میا عاشوراء کا دن ایک مقدس دن ہے۔

### اس دن کی فضیلت کی وجوہات

اس ون کے مقد س ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جائے ہیں، اس ون کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دھوں پر کیا فضیلت دی ہے؟ اور اس ون کا کیا مرتبہ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں، ہمیں تحقیق میں بڑنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشوراء کا دن تھا، جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خفنی میں اتری تو وہ عاشوراء کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے گزار بنایا تو وہ عاشوراء کا دن تھا اور تیامت بھی عاشوراء کے دن قائم ہوگ۔ میں لوگوں میں مشہور ہیں لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، کوئی صحح روایت ایس نہیں ہوگی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، کوئی صحح روایت ایس نہیں ہوگہ یہ واقعات عاشوراء کے دن چش

# حضرت موی علیه السلام کوفرعون سے نجات ملی

صرف ایک روایت میں ہے کہ جب حفرت موی علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور پھر حفرت موی علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور چیچے ہے فرعون کا لفکر آ حمیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موی علیہ انسلام کو تکم دیا کہ اپنی لائھی دریا کے پانی پر ماری، اس کے نتیج میں دریا میں بارہ رائے بن گئے اور ان راستوں کے ذرایع حضرت موی علیہ انسلام کا لفکر دریا کے پار چلا گیا اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک رائے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، کین جب فرعون کا پورالفکر دریا کے رائے میں پہنچا تو وہ پانی مل گیا اور فرعون اور اس کا پورالفکر غرق ہوگیا۔ یہ واقعہ عاشوراء کے دن چیش آیا، اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات جیں، ان کے عاشوراء کے دن جی ہوئی اصل اور بنیا دنیں۔

#### فضیلت کے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس حقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ
کس وجہ سے اللہ تعالی نے اس دن کو نضیلت بخشی؟ بلکہ بیسب اللہ جل شانہ
کے بنائے ہوئے ایا م ہیں، وہ جس دن کو چاہتے ہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں
کے بنائے ہوئے ایا م ہیں، وہ جس دن کو چاہتے ہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں
کے بزول کے لئے منتخب فرما لیتے ہیں، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جائے
والے ہیں، ہمارے اور آپ کے ادراک سے ماوراء بات ہے، اس لئے اس
بحث ہیں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

#### اس روزستت والے کام کریں

البتہ اتی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لئے منتخب کرلیا تو اس کا تقدی ہیہ ہے کہ اس دن کو اس کا م میں استعمال کیا جائے جو کام نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم کی سنت سے ٹابت ہو ، سنت کے طور پر اس دن کے لئے صرف ایک علم دیا گیا ہے کہ اس دن روز و رکھا جائے۔ چنا نچہ ایک حدیث میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روز و رکھنا گزشتہ ایک سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس اس دن میں روز و رکھنا گزشتہ ایک سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس ایر ایک ختم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی جا ہے کہ اللہ تعالی اس کی تو نیتی عطام فرمائے۔ آئیں۔

### مبود یوں کی مشابہت ہے بجیں

اس میں ایک مسئد اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ حضور اقد س سلی القد علیہ وسلم کی حیات طبتہ میں جب بھی عاشوراء کا دن آتا تو آپ علی فی روزہ رکھتے ، لیکن وفات ہے پہلے جو'' عاشوراء' کا دن آیا تو آپ علی فی ہے نیاشوراء کا روزہ رکھا اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ دس محرم کوہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی کہ اس میہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی کہ اس میں چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کے ذریعہ فرعون سے نیجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور کھتے ہیں اور کھتے ہیں اور کھتے ہیں کہ مہم کھی کہ اس میں خوان سے نیجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور کھتے ہے۔ بہرحال! حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی

اس ون روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں جس کی وجہ ہے ان کے ساتھ ہلکی میں مشابہت پیدا ہوجاتی ہے، اس لئے اگر ہیں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکداس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، ۹ رمحرم یا ۱۱ رمحرم کا روزہ بھی رکھوں گا تا کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہوجائے۔

# ایک کے بجائے دوروز ہے رکھیں

لیکن اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اور آپ شخصی کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمادی تھی، اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عاشوراء کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور ۹ مرمحرم یا اارمحرم کا ایک روزہ اور ملاکر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا اور تنہاء عاشوراء کے روزہ رکھے کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روثی میں مکروہ تیز کی اور خلاف اولی قرار دیا ہ لینی اگر کوئی شخص مرف عاشوراء کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہ گارنہیں ہوگا بلکہ اس کو عاشوراء کے ون روزہ کا تواب ملے گالیمن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابش دوروزے دیا کہ کے گھی ، اس لئے اس خوابش کی تحمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملاکر دوروزے رکھے جا تھی۔

#### عبادت میں بھی مشابہت نہ کریں

رسول النَّه صلَّى الله عليه وسلم كے اس ارشاد ميں ہميں ايك سبق اور ماتا ہے، وہ یہ کہ غیرمسلموں کے ساتھ ادنی مشابہت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیندنہیں فر مائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور نا جائز کام میں نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جوعبادت وہ کر رہے ہیں، ہم بھی اس دن وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ علی ہے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ے، وہ سارے ادمان سے متاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہذا ایک سلمان کا ظاہر و باطن بھی غیرمسلم ہے متاز ہونا جائے ، اس کا طرزعمل ، اس كى جال ڈھال، اس كى وضع قطع، اس كا مرايا، اس كے المال، اس كے ا خلاق، اس کی عبادتیں وغیرہ ہر چیز غیر مسلموں سے متاز ہونی جا ہے ۔ چنانچہ احادیث میں بیاحکام جابجاملیں گے جس میں حضوراقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرما با كه غيرمسلمول ـ تالك طريقه اختيار كرو، مثلا فرمايا:

خَالَفُوا الْمُشُرِكِيْن -

(صحيح محارى، كتاب اللياس، بات في العمالم)

یعنی مشرکین جواللہ تعالٰ کے ساتھ دوسروں کوشر یک ٹھیراتے ہیں ، ان ہے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو۔

# مشا بہت اختیار کرنے والا انہی میں ہے ہے

جب عبادت کے اندراور بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پیند نبیس فرمائی تو دوسرے کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی کری بات ہوگ ۔ اگر یہ مشابہت جان ہو جھ کر اس مقصد ہے اختیار کی جائے تا کہ میں ان جیسا نظر آؤں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من تشبه بقوم فهومنهم

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة)

جوشخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، وہ اس قوم کے اندر داخل ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص انگریزوں کا طریقہ اس لئے اختیار کرے تا کہ میں دیجھنے میں انگریز نظر آؤں تو بیا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دل میں بینیت نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہت اختیار کرلی تو بیکروہ ضرور ہے۔ غیر مسلموں کی نقالی جھوڑ دیں

افسوں ہے کہ آئ مسلمانوں کو اس تھم کا خیال اور پاس نہیں رہا، اپنے طریقہ کار ہیں، وضع قطع میں، لباس پوشاک میں، اٹھنے جیننے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرلی ہے، ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں، ان کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، ان کی طرح کیائے ہیے ہیں،

ان کی طرح بیٹھتے ہیں، زندگی کے ہرکام ہیں ان کی نقالی کو ہم نے ایک فیش بنالیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کے حضور اقدس صلی القد علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے ہیں یہود ہوں کے ساتھ مشاہبت کو پسند نہیں فرمایا، اس سے سبتی ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسر سے شعبول ہیں غیر سلموں کی جو نقالی افتیار کر رکھی ہے، خدا کے لئے اس کو چھوڑیں اور جتاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے طریقوں کی اور سحابہ کرام رضوان الله تعالی عیبم اجمعین کی فقالی کریں، ان لوگوں کی نقالی مت کریں جو روزانہ تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم اور استبداد کا شانجہ کسا ہوا ہے، جو تمہیں انسانی حقوق و سینے کو تیار نہیں، ان پر نظام اور استبداد کا شانجہ کسا ہوا ہے، جو تمہیں انسانی حقوق و سینے کو تیار نہیں، ان کی نقالی کرکے آخر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ہاں و نیا ہیں بھی ذکت ہوگی اور آخرے ہیں رسوائی : دگی۔ الله تعالی ہر مسلمان کو اس سے تحفوظ ر کھے۔ آخر حت ہیں جسی رسوائی : دگی۔ الله تعالی ہر مسلمان کو اس سے تحفوظ ر کھے۔ آخر حت ہیں جسی رسوائی : دگی۔ الله تعالی ہر مسلمان کو اس سے تحفوظ ر کھے۔

#### عاشوراء کے روز دوسرے اعمال ثابت نہیں

بہرحال! اس مشاببت سے بیجے ہوت ما شوراء کا روزہ رکھنا برئ فضیلت کا کام ہے۔ ماشوراء کے دن روزہ رکھنے کا تھم تو برحق ہے، لیکن روز سے علاوہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا تھم تو برحق ہے، لیکن روز سے علاوہ عاشوراء کے دن لوگوں نے جواورا عمال افقیار کرر کھے ہیں، ان کی قرآن کریم اور سنت میں کوئی بنیاد نہیں۔ مثلاً بعض لوگوں کا خیال بیہ کہ عاشوراء کے دن تجرا پکنا ضروری ہے، اگر تھجزا نہیں پکایا تو عاشوراء کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگا۔ اس قتم کی کوئی بات نہ تو حضور اقدس صلی اللہ فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگا۔ اس قتم کی کوئی بات نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ رسلم نے بیان فر ائی اور نہ ہی صحاب کرائم نے اور تابعین نے اور ہزرگان علیہ رسلم نے بیان فر ائی اور نہ ہی صحاب کرائم نے اور تابعین نے اور ہزرگان

دین نے اس بیمل کیا،صدیوں تک اس ممل کا کہیں وجود نہیں ماتا۔

#### عاشوراء کے دن گھر والوں پر وسعت کرنا

ہاں ایک ضعیف اور کمرور حدیث ہے، منبوط حدیث نہیں ہے، اس حدیث بیس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منتول ہے کہ جوشخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال بیس ہیں، مثلا اس کے بیوی بیچے، گھر کے ملازم و نیبرو، ان کو عام دنوں کے مقالے بیس عمدہ اور اچھا کھانا کھلا کے ورکھانے میں وسعت افقیار کرے تو اللہ تعالی اس کی مقبوط میں برکت عطافر ما کیں گے۔ یہ حدیث اگر چہ سند کے امتبار ہے مضبوط نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جونضیات بیان کی گئی ہے، وہ افشا ، اللہ عاصل ہوگی ۔ لہذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی جیا ہے، اس عاصل ہوگی ۔ لہذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی جیا ہے، اس کے آ کے لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف ہے گھڑ لی ہیں، ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔

# گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم مُت کرو

قرآن كريم في جهال حرمت والمعينول كا ذكر قرمايا ب، اس جكه پر ايك مجيب جمله بيدارشاد فرما دياكه:

فَلاَ تَظُلِمُوا فِيهِنَ النَّفُسَكُمُ

( سورة التوية ، آيت ٣٦)

یعنی ان حرمت والے مبینوں میں تم ابنی جانوں پرظلم نہ کرفے ظلم نہ کرنے ہے۔
مرادیہ ہے کہ ان مبینوں میں گنا ہوں ہے بچو، بدعات اور منکرات ہے بچو۔
چونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الذیب بین، جانے شے کہ ان حرمت والے مبینوں میں اوگ اپنی جانوں پرظلم کریں گے اور اپنی طرف ہے عبودت کے طریقے گئر کر ان پر عمل کرنا شرو مل کردیں گے اور اپنی طرف ہے عبودت کے طریقے گئر کر ان پرعمل کرنا شرو مل کردیں گے ، اس لئے فرمایا کہ اپنی جانوں پرظلم نہ کرو۔ ووسرول کی مجالس میں شرکت ممت کرو

شیعہ حضرات ای مبینے بیل جو پھی کرتے ہیں، وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں لیکن بہت ہے اہل سنت حضرات بھی الیی مجلسوں بیں اور القریوں بیں اور الن کاموں بیل شریک ہو جاتے ہیں جو بدعت اور مشکر کی تعرایف بیل آجات ہیں۔ قرآن کریم نے تو ساف تھم دیدیا کہ ان مہینوں بیل اپنی جانوں پرظلم نہ کرو بکہ ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے ذکر بیں اور اس کے لئے روز و رکھنے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس کی طرف رجوع کرنے میں اور اس کے جاؤے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اس مبینے کی حرمت اور عاشورا ، کی حرمت و کرم ہے اس مبینے کی حرمت اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزار نے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ بین ۔ مطابق اس دن کو گزار نے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ بین ۔ مطابق اس دن کو گزار نے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ بین ۔ مطابق اس دن کو گزار نے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ بین ۔ مطابق اس دن کو گزار نے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ بین ۔ مطابق اس دن کو گزار نے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ بین ۔ مطابق اس دن کو گزار نے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ بین ۔ مطابق اس دن کو گزار نے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آ بین ۔ و آ خو ڈ دغو انا اُن الْسُحَمَدُ لِلْهُ دُ بَ الْعَدَامِيْنَ اِسْ کُونُ کُونُ



مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرم گلشن اقبال كراني

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر: ۱۲

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

کلمہ طبیبہ کے تقاضے اور اللہ والول کی معیت

الُحَمَدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَوْمِنُ لِبِهِ وَنَوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُولِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرِيَات اعْمَالِنَا ـ مِنْ يَهُدهِ اللّهُ فَلاَ مَضِلَ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَا إِلَٰهَ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَا إِلَٰهَ اللّه وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُانٌ لَا إِلَٰهَ اللّه الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُانٌ لَا إِلَٰهَ اللّه الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُانٌ سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعالى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه تَعالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه وَصَلّى اللّهُ تَعالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه وَصَلّى اللّهُ تَعالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه وَاصُحابِه وبارك وسَلّم تسليلُما كَتَيُرُا ـ

أمَّا نَعُذُا

فَأَعُونُ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بسُمِ اللَّهِ الرَّحُمن الرِّحِيمِ ﴿ يِنا يُّهَا الَّـذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللُّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ۞ امنت باللَّه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله البي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العالمين. ( سورة التوية ، آيت ١١٩)

#### بزرگان محترم اور برادران مزيز!

آج اس مبارک مدرسه میں حاضر ہوکر ایک زبانہ دراز کی دلی تمنا بوری ہوری ہے، ارسہ دراز ہے اس مرارک درسگاہ میں جانسری کا شوق تھا اور مير يم مخدوم بزرگ حضرت مولا نامفتي مبدالشكور صاحب ترندي دامت بركاتهم العاليه (اب ان كا انتال موچكا ب، رحمة القد عديه ) كي زيارت اوران كي صحبت ہے استفادہ کی نونس ہے بار باریبال آئے کو دل حابتا تھا،کیکن مصروفیات اور مشاغل نے اب تک مہلت ندوی، اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ آج مدوم یند آ رزواس نے وری نیوالی۔ یبال حاضری کا میرا اصل مقصد حضرت وامت برکاتهم کی زیارت ۱۰ ران ئے تکم کی تغیل تھی ، جب میں بیباں یا ضری کا اراد ہ کر ر با تھا تو ذہن بیں باطل نہیں تھا کہ ماشا ، امتدا تنا بزامسیمانوں کا اجتماع موجود

ہوگا اور ان سے خطاب کرنے کی نوبت آئے گی۔ ببرصورت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ اس نے حضرت مولانا کی زیارت کے ساتھ سلمانوں کے استے بڑے جمع کی بھی زیارت کی توفیق عطافر مائی جو خالصتا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت اور اللہ کے وین کی طلب کی خاطر اس صحن میں جمع

#### ان کاحس طن سیا ہو جائے

میرے بزرگ حفزت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ونیا اور آخرت کی کامیابیاں عطافر مائے اور ان کے فیوض ہے ہمیں مستفید فرمائے ، انہوں نے بھی ناکارہ کے بارے میں جو تعارفی کلمات ارشاو فرمائے ، وہ میرے لئے باعث شرم میں اور بیان کی شفقت ہے اور کرم فرمائی ہے کہ انہوں نے بھی ناکارہ کے بارے میں ان خیالات کا اظہار فرمایا ، میں سوائے اس کے اور کیا عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس حس ظن کو میرے حق میں جیا فرما دے ، آپ حضرات سے بھی ای دُعاکی و رخواست میں جیا فرما دے ، آپ حضرات سے بھی ای دُعاکی و رخواست میں جیا

سوچ رہا تھا کہ اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ حضرت مفتی عبدالشکور صاحب مدظلہم العالی ہے بھی بوچھا کہ کس موضوع پر بیان کروں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں میٹھنے کے بعد دل میں ایک ہات آئی اور ای کے بارے میں چند مختفر گذار شات آپ حضرات کی خدمت

#### میں عرض کروں گا۔

# بدالتداورا سكرسول الله كي محبت كالمتيجدب

میں و کمچے رہا ہوں کہ ماشاء اللہ مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع ہے کہ چہروں پرمترت کے آثار میں، شوق و ذوقر، کے آثار میں، طلب کے آثار میں۔ میہ آخر کیوں؟

ول مين خال يدا مواكه مجه جيها أيك ناكاره مفلس علم يعمل انسان ان کے سامنے بیٹیا ہے، اکثر حضرات وہ میں کہ جن ہے اس سے پہلے ملاقات کی سعادت حاصل نہیں ہوئی الیکن آخر وہ کیا بات ہے کہ اک ان دیکھا شخص جس کو میلے بھی دیکھانہیں، تہمی برتانہیں، ایسے مخص کو دیکھنے کے لئے اتنا شوق و ذوق! اس کی بات سننے کے لئے اتنا ذوق وشوق! میآ خرکیا بات ہے؟ ذہن میں بیآیا کدمیری حالت تو جو کچھ ہے وہ اللہ بی جانتا ہے۔ اللہ تبارک وتعالی اس کی اصلاح فرمائے۔لیکن جوطلب اور جو ذوق وشوق لے کریہ اللہ کے بندے میں محمد رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس صحن کے اندر جمع وہ کے میں، یہ ہم سب کے لئے اتن بری سعادت اور اتن بری خوش تصیبی کی بات ہے كداس كابيان الفاظ عنبيل بوسكنا \_ بدور حقيقت محبت ع، ايك تخص ع نہیں ، ایک ذات سے نہیں ، یہ محبّت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول محمر مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم كي ، اس كي خاطر بدسب نظارے ويجھنے ميں آتے ہيں اور ميں بيہ نظارے آج بہلی مرتبر بیس و کھے رہا ہوں ، اس سے بہلے بھی ایسے ایسے مقامات پرد کھے ہیں جہاں اس کا کوئی تصور بھی انسان کے ذہن میں نہیں آسکتا۔

# کلم طیتبہ نے ہم سب کو ملا دیا ہے

الله تبارک وتعالی نے ونیا کے بہت سے ملکوں میں جانے کا موقع فراہم فر مایا، ایسے ایسے کفرستانوں میں جہاں کفر کی ظلمت حصائی ہوئی ہے، اندمیرا چھایا ہوا ہے، الی الی جگہوں مرجو ہماری زبان نبیں جانے، ایک جملہ ہم بولیں تو وہ اس کو تمجی نہیں کتے ، وہ اگر کوئی جملہ بولیں تو ہم اس کونہیں تمجھ کتے ، لیکن ابھی گزشتہ سال جھے چین جانے کا اتفاق ہوا، آبادی کے لحاظ ہے دنیا کا ے بڑا ملک ہے اور وہاں پر کافر اور غیرمسلم آباد ہیں، کیکن وہاں پر اللہ المسلمان بندے بھی ہیں، وہاں جا کر پہلی باریہ بات تحقیق ہے معلوم ہوئی کہ جین کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم از کم آٹھ کروڑ ہے۔ جب گاؤں اوردیہات میں یہ اطلاع سپنی کہ یا کتان ہے کچھ مسلمان آ رہے ہیں تو گھنٹوں پہلے ہے دونوں طرف دورویہ قطاریں لگا کرا نتظار میں کھڑے ہو گئے ، حالانکہ برف باری ہور ہی تھی ،لیکن اس انتظار میں کہ پاکستان ہے کچھ مسلمان آئے ہیں ان کو دیکھیں، چنانچہ جب ہم وہاں پنچے اور انہوں نے ہمیں ویکھا تو كوئى جمله وه بهم سے نہيں كهديكتے تقداور بهم كوئى جملدان سے نہيں كهديكتے تھے، كونكه وه جماري زبان نبيس جانة اورجم ان كي زبان نبيس جانة ،ليكن ايك لفظ الیا ہے جو ہمارے وین نے ہمیں مشترک دے دیا ہے، خواہ کوئی زبان انسان بولیّا ہو،اینے دل کی ترجمانی وہ اس لفظ کے ذریعہ کرسکتا ہے، وہ ہے السلام ملیکم ورحمة الله! تو ہر شخص دیکھنے کے بعد السلام علیم کا نعرہ لگا تا اور یہ کہہ کراس کی آئیکھوں ہے آنسو جاری ہو جاتے۔ ایک رشتہ الله جارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان پیدا فرما دیا، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا ،کوئی زبان بولتا ہو، بات اس کی سجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس کی معاشرت، اس کی تبذیب اوراس کی قومیت کچھ بھی ہچ ،لیکن جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ سلمان ہے اور کلمہ اور اس کی قومیت کچھ بھی ہچ ،لیکن جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ سلمان ہے اور کلمہ کا الدالا الله محمد رسول الله کے رشتہ میں ہمارے ساتھ شریک ہے تو اس کے لئے دل کے اندر محبت کے جذبات ابھر نے شروع ہوجاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو الله تبارک و تعالیٰ نے بہت سے رشتوں میں جوڑا ہے، ان میں جو سب سے مضبوط رشتہ جو بھی ٹوٹ نہیں سکتا، جو بھی ختم نہیں ہوسکتا، جو بھی کمز ور نہیں پڑ سکتا، وہ رشتہ ہے لا الدالا اللہ محمد رسول الله کا رشتہ ہے لا الدالا اللہ محمد رسول الله کا رشتہ ہے لا الدالا اللہ محمد رسول الله کا رشتہ ۔

# اس رشتے کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی

میرا بنگدویش جانے کا اتفاق ہوا، جو بھی بہر حال پاکتان بی کا صند تھا،
مشرقی پاکستان کہلایا کرتا تھا، وہاں لوگوں کے اندرید بات مشہور ہے کہ جب
ہے بنگلہ دیش الگ ہوا، اس وقت ہے پورے بنگلہ دیش میں ڈھا کہ ہے لے
کر چٹاگام اور سلبٹ تک کی جگہ اردو سائی نہیں دیتی، اس لئے کہ اردو کا تو بڑی مار دیا گیا، بلکہ اردو کا لفظ من کر لوگوں کو خصد آتا ہے کہ اردو زبان میں کیوں بات کرویا انگریزی میں۔

جب چٹا گام بہنچا تو وہاں بیاعلان ہوگیا کہ فلاں میدان میں بیان ہوگا،

چٹانچہ وہ میدان بورا بحر گیا، اس مجمع کے اندر میں نے اردو میں بیان کیا۔ اس **می لوگوں کا انداز ہ بیضا کہ کم از کم بچاس ہزارمسلمانوں کا اجتاع تھا اورلوگوں کا** کہنا پیرتھا کہ بنگلہ دیش بننے کے بعدا تنا بڑا اجتماع ہم نےنہیں ویکھا،اورلوگوں کا کہنا ہے بھی تھا کہ اگر کوئی اتنے بڑے جلے کے اندرار دوزبان میں بیان کر ہے تو لوگ اس کے خلاف نعرے لگا نا شروع کر دیتے ہیں ، احتجاج شروع کر دیتے میں، لیکن لوگوں نے میری بات اتی محبت سے، استنے بیار سے اور استے اشتیات ے تی کہ لوگ جرت زدہ رہ گئے۔ وہاں بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ ہمارے ورمیان مرحدیں قائم ہوسکتی ہیں، پولیس اور فوج کے بہرے حاکل ہو مکتے ہیں، وریا اور سمندر اور بہاڑوں کے فاصلے حائل ہو سکتے ہیں ایکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسے رشتے میں برو دیا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طافت ختم نہیں کر علق ، اور وہ ہے کلمہ لا البه الا الله محمد رسول

# اس کلمہ کے ذریعہ زندگی میں انقلاب آجاتا ہے

سے کلمہ جس نے ہمیں اور آپ کو جوڑا ہوا ہے، عجیب وغریب چیز ہے،
عجیب وغریب مناظر دکھا تا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ انسان ک
زندگی میں اس کلمے کے پڑھتے ہی اتنا بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ اس سے
بڑا انقلاب کوئی ہونہیں سکتا، ایک فحض جو اس کلمہ کے پڑھنے سے پہلے کا فرتھا،
کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس شخص نے یہ کلمہ

نہیں پڑھا تھا،اس وقت تک وہ جہنمی تھا، اللہ کا مبغوض تھا، دوزخ کا مستحق تھا، اللہ کا مبغوض تھا، دوزخ کا مستحق تھا، اور اللہ اور اللہ تارک و تعالیٰ کا محبوب بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

من قال لا الله الا الله دخل الجنة ـ جو تخض لا الدالا الله كبد \_ بي جنتي بـ

گناہوں کی سزا بھگتے گا اگر گناہ کئے جیں، گناہوں کی سزا بھگتے کے بعد
آخرانجام اس کا جنّت ہے۔ گناہ کئے، غلطیاں کیس، کوتا ہیاں کیس، اگراس نے
تو بنہیں کی تو سزا لے گی، لیکن سزا لینے کے بعد آخری انجام اسکا جنّت ہے۔ یہ
میری بات نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ اس سے زیادہ سچا
اس کا نئات میں کوئی اور کلام ہونہیں سکتا کہ وہ جنتی ہے، اور کلمہ شریف پڑھئے
کے بعدا کیک شخص جہنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنّت الفردوس کے اعلی ترین
طبقے تک پینی جاتا ہے۔

ایک چرواہے کا واقعہ

غزوہ خیبر کا واقعہ یاد آیا، غزوہ خیبروہ جہاد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہودیوں کے خلاف حملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف علیہ وسلم نے بہودیوں کے خلاف حملہ کیا تھا، اوراس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اللہ علیہ کئی ون گزر کئے، لیکن قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ اندر سے بہودیوں کا

ایک چروام بابرنکا، وه بحریال چرا ربا تها، ساه فام تها، کالی رنگت تهی اور کسی مبودی نے اس کو بکریاں چرانے کے لئے اپنا نوکر رکھا ہوا تھا، وہ بکریاں چرانے کی غرض ہے خیبر کے قلعے ہے باہر اُکلا، تو ویکھا کہ مسلمانوں کا لشکر بڑا مواہے۔اس نے بین رکھا تھا کہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حجاز ہے بیباں برحملہ کرنے کے لئے آئے ہیں، یٹرب کے بادشاہ ہیں،اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرامیں بھی ویکھوں، آج تک میں نے کوئی بادشاہ نبیں دیکھا، اور دیکھ کے آؤں کم یٹرب کا بادشاہ کیا ہے اور وہ کیا بات کہتا ہے؟ لوگوں سے بوجھا كەمركار دوغالم محمەمصطفیٰ صلی الله مليه وسلم كبال تشريف فرما بيں؟ صحابيه كرامٌ نے اشارہ کر کے بتادیا کہ فلال فیمہ کے اندرتشریف رکھتے ہیں۔اوّل تو وہ فیمے کو د کھے کر ہی حیران رہ گیا،اس کے ذہن میں بیاتھا کہ جب بیہ یٹر ب کے بادشاہ ہیں اور جن کی قوت اور طاقت کا ڈ نکا بھا ہوا ہے تو ان کا جو خیمہ ہوگا وہ قالینوں ے مزین ہوگا، اس میں شاندار بردے بڑے ہوئے ہول گے، باہر پہرے دار کھڑے ہوئے بہرہ دے رہے ہوں گے۔ وہاں جاکر دیکھا تو ایک معمولی تھجور کا بنا ہوا خیر نظر آرہا ہے، نہ کوئی چوکیدار ہے نہ کوئی سپردار ہے، نہ کوئی مصاحب ہے نہ کوئی بٹو بچو کے نعرے لگانے والا ہے۔ خیروہ چروا ہا اندر داخل ہوگیا ، اندرسرکار دو عام رحت للعلمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہتے ، اس نے حضور عليه کوديکها تو بري جيب وغريب نوراني صورت نظر آ کی، وه جلوه نظر آ يا تو ول کچھ تھچنا شروع ہوا، جا کر عرض کیا کہ آ ب (صلی اللہ ملیہ وسلم ) یہاں پر كيول تشريف لا \_ ، بير؟ آب ( سلى الله عليه وسلم ) كابيغام اور آب ( صلى

النَّد عليه وسلم ) کي دعوت کيا ہے؟ نبي کريم سرور دوعالم محمِ مصطفیٰ صلی النَّد عليه وسلم نے فرمایا کدمیری تو ایک ہی دعوت ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے سواکسی کو اینا معبود نہ ما نو اور لا الدالا الله محمد رسول الله بره حالو، سيجمه نبي كرمم سرور دوعالم صلى الله علييه وسلم کے جلوہ جہاں آ را اور کچھآ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان دونوں کا طبیعت پراڑ ہونا شروع ہوا تو اس نے بوچھا: اچھا یہ بتایئے کہ اگر میں آپ کی اس دعوت كوقبول كرلول اور لا اله الا الله محمد رسول الله يرزه لول تو ميرا انجام كيا ہوگا؟ آپ علی نے فرمایا کرتمہارا انجام بہہوگا کہتم تمام مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل کرلو گے ، ہم تہہیں سینے ہے لگا کمیں گے اور جوایک مسلمان کا حق ے وی تمبارا بھی حق ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے سنے سے لگا کیں ہے؟ ساری عمر مجھی ہے بات اس کے تصور میں بھی نہیں آئی تھی کہ کوئی سردار یا کوئی بادشاہ یا کوئی سربراہ بجنے گلے لگا سکتا ہے۔اس نے کہا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں سیاہ فام ہول ، میری رنگت کالی ہے، میرےجسم سے بدیوا تھ رہی ہے، اس حالت میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے کیے سینے سے لگا کمیں گے؟ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا کہ جب تم بیا بمان قبول کرلو گے تو پھر سب حمہیں سینے سے لگائیں گے، تہارے حقوق تمام مسلمانوں کے برابر ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) استنے بوے بادشاہ ہوكر جھے سے ندان كى بات كرتے ہيں سے كبه كركہ مجھے كلے سے لكاكيں مے، نی کریم سرور دو عالم صلی الله عليه وسلم نے فر مايا كرنبيس، ميس مذا ت نبيس كرتا، واقعة من ال دين كاپيغام لے كرآيا بول جو كالے اور گورے، امير

اور مامور، غریب اور سر مایہ دار کے ورمیان کوئی تفر کل نبیس کرتا، وہاں تو فنيلت اس كوحاصل ب جوالله تبارك وتعالى ب زياده ذرتا بواس واسطىتم ہمارے برابر ہو کے اور ہم حمہیں گلے ہے لگائمیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ بھراشہدان لا الدالا لللہ واشہدان محمراً رسول الله یر حکرمسلمان موگیا۔ پھراس نے کہا کہ یا رسول الله (صلی الله عليه وسلم) اب میں مسلمان ہو چکا، اب مجھے بتائے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے ذمہ **فرائض کیا ہیں؟ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم ایسے وقت میں** مسلمان ہوئے ہو کہ نہ تو یہ کوئی نماز کا ونت ہے کہ تہبیں نماز پڑھوائی جائے ، نہ بدرمضان کامہینہ ہے کہتم ہے روز ہ رکھوا یا جائے ، نہتمہار ہے پاس مال و دولت ہے کہ تم سے زکو ۃ دلوائی جائے۔ اس وقت تک حج 🔰 فرض نہیں ہوا تھا۔ وہ عبادتیں جو عام مشہور ہیں ان کا تو کوئی موقع نہیں، البتہ اس وقت خیبر کے میدان میں ایک عبادت ہور ہی ہے اور یہ وہ عبادت ہے جو کلواروں کے سائے میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سمیل اللہ، تو آ وَ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم! میں جہاد میں شامل تو ہو جا دُل کیکن جہاد میں دونوں با تیں ممکن ہیں ، پیریمی ممکن ہے کہ اللہ تعالی فتح عطا فرما دے اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان اینا خون دے کرآئے ، تو اگر میں اس جہاد میں مر کیا اور شہید ہو ً یا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا که اگرتم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو میں تمہیں بشارت ویتا ہوں اس بات کی که اللہ تبارک و تعالی تمہیں سیدھے جنت الفردوس کے اندر لے جائیں گے، تمہارے اس سیاہ جسم کو اللہ تیارک و تعالیٰ منورجہم بنا دیں گے،نورانی جہم بنا دیں گے، اورتم کہتے ہو کہ میرےجہم ے بد بواٹھ رہی ہے تو القد تبارک وتعالیٰ تمبارے جسم کی بد بوکو خوشبو میں تبدیل فرمادیں گے۔اس نے کہا کہ اگریہ بات ہے تو بس مجھے اور کسی چز کی حاجت نہیں۔ وہ جو بحریاں لے کرآیا تحااس کے بارے میں نبی کریم سرور دوعالم صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہ بیمریاں جوتم لے کرآئے ہو، پیکی اور کی ہیں، ان کو ملے واپس کر کے آؤ۔ اندازہ لگائے! میدان جنگ ہے، وشمن کی بحریاں ہیں، وہ جروا ہا دہمن سے بحریاں باہر لے کر آیا ہے، اگر آپ جاہے تو ان بحریوں كے ربوژ كو پكژ كر مال ننيمت ميں شامل فر ماليتے ،ليكن وہ چروا ہا ان كوبطور ا مانت لے کرآیا فخااورامانت کو واپس دلوانا بیہ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سرفبرست تحاواس واسطے آپ صلی انٹد علیہ وسلم نے قرمایا کہ پہلے ان مجریوں کو قلعے کی طرف ہوگا ووتا کہ بہشہر کے اندر چلی جائیں اور جو مالک ب اس تک بنی جا ئیں تو پہلے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بکریاں واپس کروا ئیں پھراس کے بعدوہ چرواہا جہاد میں شامل ہو گیا، کی روز تک جہاد جاری ر ما، جب جہاد ختم ہوا اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول شہداء اور زخمیوں کا جائزہ لینے کے لئے نکلے تو جہاں بہت ی لاشیں میڑی ہوئی فیں اور متعدد صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، دیکھا کدایک لاش بری ہوئی ہے، اس کے گروسحاب کرائے جمع میں اور آپس میں سے مشورہ کررہے میں کہ بیکس کی لاش ہے؟ اس واسطے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین کو پریز نہیں تھا کہ

ب كون ب، بيجانة نهيس تھے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم تشريف لے محتے، جا کر دیکھا تو بیہ وی اسود غالبی چرواہے کی لاش تھی، نبی کریم سرور دو عالم صلی الله عليه وسلم نے اس کو د کھے کر ارشاد فر مایا کہ بیتخص بھی عجیب وغریب انسان ے، بداییاانیان ہے کہاس نے اللہ کے لئے کوئی مجدہ نہیں کیا،ایک نمازنہیں یرهی، اس نے کوئی روز و تبیس رکھا، اس نے ایک بیبداللہ کی راہ میں خرج ہیں کیا، لیکن میری آئکھیں و کھے رہی ہیں کہ بیسیدھا جنّت الفردوس میں پہنچا ے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کی بد بو کوخوشبو سے تبدیل فریا دیا ہے، میں اپنی آئکھوں ہے د کمچے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالٰی نے اس کا بیدانجام قر ہایا۔ بہرحال! یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کمجے میں پیکلمہ انسان کوجہنم کے ساتویں طبقے سے نکال کر جنّت الفردوس کے اعلیٰ ترین طبقے تک پنجا دیتا ہے، کوئی مبالغہ کی بات نہیں، واقعہ جیش آیا ہے۔ بیالقہ تبارک و تعانیٰ نے ایسا کلمہ

# کلمه طیتبه پڑھ لیٹا،معاہدہ کرنا ہے

لیکن سوال میہ ہے کہ میدکلمہ جو اتنا بڑا انقلاب برپا کرتا ہے کہ جو پہلے دوست بھے وہ دشمن بن گئے ، جو پہلے دشمن سخے وہ اب دوست بن گئے ، بدر کے میدان میں باپ نے بیٹے کے خلاف اور بیٹے نے باپ کے خلاف آلوار اٹھائی ہے اس کلمہ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ ہے ، تو اتنا بڑا انقلاب جو ہرپا ہور ہا ہے ، کیا ہے کوئی منتز ہے یا کوئی جادو ہے کہ یہ منتز پڑ صااور جادو کے کلمات زبان

ہے ادا کئے اور اس کے بعد انسان کے اندر انتلاب بریا ہوگیا۔ ان الفاظ میں كوئى تا ثير ب يا كيا بات ب؟ حقيقت مين بدكوئى منتزيا جادو باطلسم تتم ك کلمات نہیں ،حقیقت میں اس کلمہ کے ذریعہ جو انقلاب بریا ہوتا ہے یا وہ اس واسطے ہوتا ہے کہ جب میں نے کہد دیا کداشہدان لا الله الله میں گواہی ویتا ہوں اس بات کی کہ اس کا کنات میں اللہ کے سواکوئی معبود نبیس ، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے ایک معاہدہ کرلیا اور ایک اقرار کرلیا اس بات کا کہ آئندہ تھم مانوں گا تو صرف اللہ کا مانوں گا ، اللہ تارک و تعالیٰ کے تھم کے آ گے سر جھکاؤں گا اور الله تبارک و تع نی کے ملاوہ کسی اورکوا پنا معبود قرار نہیں دوں گا،کسی اور کی بات الله کے خلاف نبیں مانوں گا۔ بدایک معاہرہ ہے جوانسان نے کرلیا اور جب الله كوالله قرار ديه ليا اورمجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كوالله كارسول مان لیا، جس کے معنی بیہ ہوئے کہ محمد رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پہنام لے کرآئیں گے، اس کے آگے سرتنکیم خم کر دول گا، عاے مجھ میں آئے یا نہ آئے، جائے عقل مانے یا نہ مانے، ول جاہے یا نہ جاہے، کیکن اللہ اور اللہ کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کا جب تھم آ گیا تو اس کے بعد پھراس کی سرتانی کرنے کی مجال نہیں ہوگی۔ یہ ہے معاہدہ ، یہ ہے اقرار ، یہ ہے مثاق، یہ ہے اعلان اس بات کا کہ آج ہے میں نے اپنی زندگی کو اللہ اور الله کے رسول علی کی مرضی کے تالع بنالیا۔انسان جب بیاقر ارکر لیتا ہے اور سے معاہدہ کر لیتا ہے تو اس بن سے وہ انشہ تعالی کامحبوب بن جاتا ہے اور اس کی زندگی میں اتنا برا انقلاب بریا ہوجاتا ہے۔

#### كلمه طيبه كے كيا تقاضے بي؟

اس ہے یعة جانا کہ کلمہ لا المہ الا اللہ محمد رسول الله بیمحض کوئی زیاتی اجتماع فرج نہیں ہے کہ زبان ہے کہ لیا اور بات ختم ہوگئ، بلکہ آپ نے جس دان سے کلمہ پڑھاہاس دن آپ نے اپنے آپ کو اللہ اوراللہ کے رسول علیہ کے حوالے كرويا اوراس بات كا وعده كرليا كداب ميرى كچينيس حلے كى ، اب تو الله جارک وتعالیٰ کے حکم کے تابع زندگی گزاروں گا۔ لبذا اس کلمہ لا الله الله الله کے مجھ تقاضے ہیں کہ زندگی گزارو تو کس طرح گزارو،عبادت کس طرح کرو، لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرو، اخلاق تمہارے کیے ہوں، معاشرت تہاری کسی ہو، زندگی کے ایک ایک شعبے میں ہدایات میں جو اس کلمے کے دائرہ کے اندر آتی ہیں، اور وہ مدایات مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک ہے بھی دے کر گئے ہیں ادراینے افعال ہے بھی، اپنی زندگی کی ایک ایک نقل وحرکت ہے اور ایک ایک ادا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم دین کا طریقہ سکھا کراس دنیا ہے تشریف لے گئے۔اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کاعلم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کا نام ہی درحقیقت تقویٰ ہے، تقویٰ کے معنی میں اللہ کا ڈر ، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اللہ تیارک و تعالیٰ ے حضور معاہدہ تو کرلیا لیکن میں جب آخرت میں باری تعالی می بارگاہ یو پیش جول تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ جو معاہدہ میں نے کیا تھا، بیں نے اس معاہدہ کو پورانہیں کیا، اس بات کا خوف اور اس بات کے ڈرکا نام ہے تقویٰ! تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ

پورا قر آن کریم اس ہے مجرا ہوا ہے کہ اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو،سارے دین کا خلاصداس تقویٰ کے اندر آجا تا ہے۔

اور پھر فر مایا کہ:

#### وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيُنَ

الله تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی عجیب وغریب ہے، کلام اللہ کے عجیب وغریب اعجازات میں، ایک جملہ کے اندر باری تعالیٰ جتنا کچھانسان کے کرنے کا کام ہوتا ہے وہ بھی سارے کا سارا بتا دیتے ہیں اور بھراس برعمل کرنے کا جوطریقتہ ہے اور اس کا جوآ سان رات ہے وہ بھی اپنی رحمت ہے اپنے بندوں کو بتا دیتے میں کہ ویسے کرنا تمہارے لئے مشکل ہوگا، ہم تمہیں اس کا راستہ بتائے دیتے ہیں۔ فرمایا کدا نے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ اختیار کرلیا تو اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، تقویٰ میں جھی کچھ آ گیا،لیکن سوال پیدا ہوا کہ تقویٰ کیسے اختیار کریں؟ تقویٰ تو برا او نیا مقام ہے، اس کے لئے برے تقاضے ہیں، بڑی شرائط ہیں، وہ کیسے اختیار کریں، کہاں ہے اختیار کریں؟ اس کا جواب ا گلے جملے میں باری تعالیٰ نے دے دیا کہ ویسے تقوی اختیار کرنا تمہارے لئے مشکل ہوگالیکن آ سان راستہمہیں بتائے دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ كونو مع الصادقين ي لوگول ك ماتى بن جاؤ، صادقين ك ماتى بن

جاؤ۔ ہے کے معنی صرف بہی نہیں کہ وہ تی ہو لئے ہوں اور جھوٹ نہ ہو لئے ہوں الملات بلکہ ہے کے معنی میہ جیں کہ جو زبان کے ہے ، جو بات کے ہے ، جو معاملات کے ہے ، جو معاشرت کے ہے ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کے ہوئے معاہدے جیں ، ان کے ساتھی بن جاؤ اور ان کی صحبت اختیار کرو ، ان کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ اللہ کا رو ، جب اٹھنا بیٹھنا شروع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تقویٰ کی جھلک تمبارے اندر بھی پیدا فرما ویں گے۔ یہ بارک و تعالیٰ ان کے تقویٰ کی جھلک تمبارے اندر بھی پیدا فرما ویں گے۔ یہ بی کریم سرکاردو عالم محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کرآج تی تک جو دین آیا ہے ، وہ ت کے کرآج تی تک جو دین آیا ہے ، وہ ت کے لوگوں کی صحبت سے آیا ، صادقین کی صحبت سے آیا۔ صحابہ نے دین کہاں ہے حاصل کیا ؟

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کہاں ہے حاصل کیا؟ کسی
یو نیورٹی میں پڑھا؟ کسی کالج میں پڑھا،؟ کوئی سرشے آلیٹ حاصل کیا؟ کوئی ڈگری
لی؟ ایک ہی یو نیورٹی تھی وہ سرکار دو عالم محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا
صفات تھی، آپ علی اللہ تارک و علی خدمت میں رہے، آپ عین کے صحبت اٹھائی، اس
سے اللہ تبارک و تعالی نے دین کا رنگ چڑھا دیا، ایسا چڑھا یا ایسا چڑھا یا کہا س
آسان و زمین کی نگاموں نے دین کا ایسا چڑھا ہوا رنگ نہ اس سے پہلے بھی
و کیا تھا، نہ اس کے بعد دیکھ سے گے۔ وہ لوگ جو دنیا کے معمولی معمولی
معاملات کے اویر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے تھے، ایک دوسرے

کے خون کے پیاسے بن جاتے تھے، ایک دوسرے کی جان لینے پر آ مادہ ہو جاتے تھے، ان کی نظر میں دنیا ایس بے حقیقت ہوئی اور ایسی ذلیل ہوئی اور ایسی خوار ہوئی کہ دہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے اور آخرت کے بہود کے آگے ساری دنیا کے فزانوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔

#### حضرت عبیدہ بن جراحؓ کا دنیا ہے اعراض

حفزت عُبيد ه بن جراح رضي الثد تعالى عنه كا واقعه ياد آيا، حضرت عمر رضي الله تعالیٰ عنه کے عبد مبارک میں قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں جو اس زمانے کی سپریاور ہجی جاتی تحیی (جیسے آج کل روس اور امریکہ) ان کا غرورالله تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کے ہاتھوں خاك مين ملاديا عبيده بن جراح رضى الله تعالى عنه كوشام كالكورز مقرر فرمايا يه حضرت فاروق انظم رضی اللہ تعالی عنہ شام کے دورے پرتشریف لے گئے کہ و یکھیں کیا حالات میں؟ تو وہال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے حضرت عبیدہ بن جرائے رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے قر مایا کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ میں ا ہے بھائی کا گھر دیکیوں ، دل میں شاید یہ خیال ہوگا کہ عبیدہ بن جراح مدینے ے آئے میں اور شام کے گورنر بن گئے میں، مدیند منورہ کا علاقد بے آب و گياه قفا اور اس پس کوئي زرخيزي منبيل تقي ،معمولي کيبتی باژي ہوا کرتی تقی اورشام میں کھیت لبلبارے میں، زرخیز زمینیں میں اور روم کی تبذیب بوری طرح وہاں پر مسلط ب تو يہاں آنے كے بعد كہيں ايبا تونہيں كه ونيا كى محبت

ان کے دل میں پیدا ہوگئی ہواور اپنا کوئی عالی شان گھر بنالیا ہوجس میں بڑے عیش وعشرت کے ساتھ رہتے ہوں۔ شاید ای تشم کا کچھ خیال حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے دل میں پیدا ہوا ہو، حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمایا کدایے بھائی لیعنی عبیدہ رضی اللہ تعالی عند کا گھر دیکھنا جا ہتا مول \_حضرت عبيده رضى الله تعالى عنه في جواب مين كها كه امير المونين! آب میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے، آپ میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کو شاید آنکھیں نچوڑ نے کےسوا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ بھائی کا گھر دیکھوں۔ حضرت عبیدہ ایک دن ان کوایۓ ساتھ لے کر چلے، چلتے جارہے ہیں چلتے جارہے ہیں،کہیں گھر نظر بی نہیں س آتا، جب شہر کی آبادی سے باہر نکلنے لگے تو حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند نے يوچھا كه بھائى! من تمہارا گھر د كھنا جا ہتا تھا،تم كہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا امیر الموثنین! میں آپ کو اینے گھر ہی لے جا رہا ہوں ، کہتی ہے نکل گئے تو لے جا کرا کیہ گھاس پھوٹس کے جھو نیزے کے سامنے کھڑا كر ديا اوركها امير المونين! به ميرا گھر ہے۔حضرت فاروق اعظم رضي الله تعالیٰ عنداس جھونپڑے کے اندر داخل ہوئے، چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھنے لگے، کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی ، ایک مصلی جھا ہوا ہے، اس کے سوا پورے اس جھونپڑے کے اندر کوئی اور چیزنہیں، یو چھا کہ عبیدہ! تم زندہ کس طرح رہتے ہو، بیتمہارے گھر کا سامان کہاں ہے؟ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنه آ مح بزهر على بره كرايك طاق سے بياله الله كرلائے، ديكھا تو اس بيالے

کے اندر یانی پڑا ہوا تھا اور اس میں رونی کے پچھے سو کھے نکڑے بھیکے ہوئے تھے اور عرض كيا كه امير الموشين! مجهجها بي مصروفيات ادر ذمه داريول ميل مصروف رہ کرا تنا وقت نہیں ماتا کہ میں کھانا یکا سکوں، اس لئے میں سے کرتا ہوں کہ ہفتہ مجرکی روٹیاں ایک خاتون ہے بکوالیتا ہوں اور وہ ہفتے بھر کی روٹی بکا کر مجھے وے جاتی ہے، میں اس کو اس یانی میں بھگو کر کھالیتنا ہوں ، اللہ تعالیٰ کے نقتل و کرم ہے زندگی الجیمی ً زر جاتی ہے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یو چھا کہ تمہارا اور سامان؟ کہا کہ اور سامان کیا یا امیر الموشین! میسامان اتناہے كه قبرتك پہنچانے كے لئے كافى ب\_ حضرت عمر فاروق رضى اللہ تعالیٰ عند نے و یکھا تو رو پڑے اور کہا کے عبیرہ! اس ونیائے ہم میں سے مرشخص کو بدل وہا، کیکن خدا کی مشم تم و بی بوجو سر کاروو عالم محمر مصطفیٰ فسلی الله علیه وسلم کے زیانے میں تھے۔حضرت مبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المونین! میں نے تو ملے بی کہا تھا کہ آ ب میرے گھریر جانمی گے تو آ تکھیں نچوڑ نے کے سوا کچھ حاصل نبیں ہوگا۔ یہ وہ تخض ہے جوشام کا گورنر تھا، آئ اس شام کے اندر جو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرتمیں تھا، ستنقل حار ملک میں ، اس شام کے گورز تھے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں دنیا کے تزانے روزانہ ڈ چیر ہور ہے ہیں، روم کی بڑی بڑی طاقتیں عبیدہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام س کر لرزہ براندام میں، ان کے دانت کھٹے جورے میں جیدہ کے نام سے، اور روم كے محلآت كے خزائے ، زروجوا براور زيورات لاكر عبيد ورضى اللہ تعالى عند كے قدموں میں ڈھیر کئے جارہے ہیں،لیکن عبیدہ رمنی التد تعالیٰ عندا سے ٹھوکر مارکر

اس چھوٹس کے جھوٹیڑے میں رہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عند۔ نبی کریم سرور وو عالم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو جماعت تیار کی تھی، حقیقت یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ایسی جماعت مل ہی نہیں علق، ونیا کواپیا ذلیل اور اپیا خوار کر کے رکھا کہ دنیا کی کوئی حقیقت آنکھوں میں باقی ر بی بی نہیں تھی ، اس واسطے کہ ہر ونت دل میں بید خیال لگا ہوا تھا کہ کسی ونت الله تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، زندگی ہے تو وہ زندگی ہے، یہ چند روز ہ زندگی کیا حقیقت رکھتی ہے، پہ حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کراٹ کے دلوں میں جا گزیں فر ما دی تھی، ای کا نام تقویٰ ہے۔ یہ کہاں ہے حاصل ہوئی؟ میہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوئی، آب صلی الله عليه وسلم كي صحبت ميں چند دن جس نے گز ار لئے ، اس كے دل ميں دنيا كي حقیقت بھی واضح ہوگنی اور آخرت بھی سامنے آھئی ، تو دین اس طریقہ ہے چلتا

# دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظرے بیدا

رسول الله صلى الله عليه وسلم صصابه كرامٌ في ، صحابه كرامٌ سے تا بعين في اور تا بعين سے الجعين في اور تا بعين في اور تا بعين في اور تا بعين في اور تا بعين في الله طرح بھيلا ہے اور پہنچا ہے۔ جن كى زند كيال تقوىٰ كے سائيج بيس و هلى ہوتى بيس، جو كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله كے تقاضوں كو جانے اور بجھنے والے ہوتے ہيں، ان كى صحبت سے ميہ چيز حاصل ہوتى ہے، بيكتا بيس پڑھنے سے نہيں ہوتے ہيں، ان كى صحبت سے ميہ چيز حاصل ہوتى ہے، بيكتا بيس پڑھنے سے نہيں

آتی، میمن تقریرین لینے سے یا کر لینے سے نہیں آتی، یہ آتی ہے کی اللہ والے کی معبت میں کچھ وقت گزار نے سے، اس کا طرز عمل دیکھنے سے، اس کی زندگی کی اوا کو پڑھنے سے، اور اس طرح دین کا بیرنگ انسان کے اندر شقل ہوتا ہے اور جولوگ یہ بیجھتے ہیں کہ میں کتابیں پڑھ کر دین حاصل کرلوگا تو یہ ان کی خام خیالی ہے ۔ بالکل میجے بات کی ہے ۔

نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

وین کتاب پڑھ لینے سے نہیں آتا، لفاظیوں سے نہیں آتا، بلکہ بزرگوں کی نظر سے اور ان کی صحبت سے دین آتا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تفویٰ اختیار کرو، تو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سے لوگوں کی اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تو اس محبت کے نتیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی متقی بنا دیں گے، تمہارے اندر بھی وہ رنگ پیدا ہو جائے گا۔

# سے اور مقی لوگ کہاں سے لاکیں؟

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ہے لوگ کہاں ہے لا کیں؟ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی ہیا ہوں، میں بھی صادق ہوں اور اس فہرست میں داخل ہوں، بلکہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب آ ج کل تو دعو کہ بازی کا دور ہے، ہر شخص لمبا کرتا پہن کر اور مما مر پر لگا کر اور داڑھی لمی کر کے کہتا ہے کہ میں بھی صادقین میں داخل ہوں، اقبال نے کہا تھا۔

#### خدا وندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جا تیں کہ ورویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

یہ حالت نظر آتی ہے تو اب کہاں ہے لا کمیں وہ صادقین جن کی صحبت انسان کو کیمیا بنا ویتی ہے، وہ کہاں ہے لا کمیں اللہ والے جن کی ایک نظر ہے انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہ جنید وہ شلی حمہم اللہ جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام اس دود میں کہاں ہے لئے کر آ کمیں، کس طرح ان کی صحبت حاصل کریں، آج کل تو عیاری کا اور مکاری کا دور ہے۔

#### ہر چیز میں ملاوث

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس امتد سرہ اس کا ایک بڑا عمدہ جواب دیا کرتے ہے، وہ فریات ہے کہ میاں اوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی کل صاوقین کبال سے تلاش کریں؟ ہر جگہ میاری مکاری کا دور ہے، تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ زمانہ ہے ملاوٹ کا، ہر چیز میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ، آئے میں ملاوٹ، ونیا کی ہر چیز میں ملاوث، گھی میں ملاوٹ، آئے میں ملاوث، ونیا کی ہر چیز میں ملاوث، میں کہ زہر میں بھی ملاوث۔ کی نے لطیفہ سنایا کہ ایک شخص میہاں تک کہ کہتے ہیں کہ زہر میں بھی ملاوث۔ کی نے لطیفہ سنایا کہ ایک شخص نے ہر چیز میں ملاوث ویکھی کہ کوئی چیز خالص نہیں ملتی تو عاجز آگیا، اس نے سوچا کہ میں خود کشی کرلول، اس و نیا میں زندہ رہنا فضول ہے جہاں پرکوئی چیز خالص نہیں ملتی، نہ آٹا خالف ملے، نہ چینی خالص ملے، نہ تھی فالفی نہیں اور اس و نیا ہے ویکھی خالفی نہیں اور اس و نیا ہے کھی خالفی نہیں ہوتا ہے۔ نہی خالفی نہیں، تو اس نے سوچا کہ خود کشی کرلینی جا ہے اور اس و نیا ہے جیلے خالفی نہیں، تو اس نے سوچا کہ خود کشی کرلینی جا ہے اور اس و نیا ہے جیلے خود کشی کرلینی جا ہے اور اس و نیا ہے جیلے خود کشی کرلینی جا ہے اور اس و نیا ہے جیلے خود کشی کرلینی جا ہے اور اس و نیا ہے جیلے خود کشی کرلینی جا ہے اور اس و نیا ہے جیلے کلے کھی خالفی نہیں، تو اس نے سوچا کہ خود کشی کرلینی جا ہے اور اس و نیا ہے جیلے کہ کو کھی خالفی نہیں، تو اس نے سوچا کہ خود کشی کرلینی جا ہے اور اس و نیا ہے جیلے کھی خالفی نہیں، تو اس نے سوچا کہ خود کشی کرلینی جا ہے اور اس و نیا ہے جیلے کھی خالفی نہیں، تو اس نے سوچا کہ خود کشی کی کھی خالفی نہیں و اس کی کھی کہ کہ کہ کہ کی کھی خالفی کی کھی خالفی کی کھی کے کھی خالفی کہ کہ کہ کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کی کھی کے کہ کھی کی کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کھی کو کھی کی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کے کھی کے کہ کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ

جانا چاہئے۔ چنانچہوہ بازار ہے زہرخر پد کر لایا اور وہ زہر کھالیا، اب کھا کر ہیٹھا ہے انتظار میں کہ اب موت آئے اور تب موت آئے بیکن موت ہے کہ آتی بی نبیس،معلوم ،وا که زبر بھی خالص نبیس تھا، تو دنیا کی کوئی چیز خالص نبیس، ہر چیز می ملاوث ہے۔ حضرت والدصاحب قدس الله سره فرمایا کرتے منے که دنیا ک ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو بھائی آئے میں بھی ملاوٹ ہے اور یہ آٹا بھی خالص نہیں ملتا،لیکن یہ بتاؤ کہ اگر آٹا خالص نہیں ملتا تو کسی نے آٹا کھانا چیوڑ دیا کہ صاحب آتا تو اب خالص ملتانہیں ،لبندا اب آٹانہیں کھائیں گے ، اب تو تجس کھایا کریں گے، یا تھی اگر خالص نہیں ملتا تو کسی نے تھی کھانا جیوڑ ویا کہ صاحب بھی تو اب خالص ملتانہیں، لبندا اب مٹی کا تیل استعمال کریں گے، کسی نے بھی یا وجود اس ملاوث کے دور کے نہ آٹا کھانا چھوڑا، نہ چینی کھانی جھوڑی، نہ تھی کھانا چھوڑا، بلکہ تااش کرتا ہے کہ تھی کونی دکان پراجھا ملتا ہے اور کونی بستی میں احجما ملتا ہے، آ دی بھیج کر وہاں ہے منگواؤ،مٹھائی کونسی دکان والا احجمی بنا تا ب، آٹاکس جگدے اچھاماتا ہے، وہاں سے جاکر تلاش کرکے لائے گا، ای کو حاصل کرے گا، ای کو استعمال کرے گا۔ تو فرمایا کہ بے شک آٹا تھی چینی کچھ خالص نہیں ملتی، کیکن تلاش کرنے والے کو آج بھی مل جاتی ہے۔ ای طرح مولوی بھی خالص نبیں ملتا، کیکن حلاش کرنے والے کو آج بھی مل جاتا ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرنا جاہے،طلب کرنا جاہے تو اس کوآج کے دور میں بھی سادتین مل جائیں گے، یہ کہنا بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ آج کے دور میں صادقین ختم ہو گئے ۔ ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فر ما رہے ہیں کہتم صادقین

کے ماتھی بن جاؤ، یہ علم کیا صرف صحابہ کراٹ کے دور کے ساتھ مخصوص تھا کہ دہ صحابہ کراٹ اس پر عمل نہیں صحابہ کراٹ اس پر عمل نہیں صحابہ کراٹ اس پر عمل نہیں کر سکتے ؟ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے ہر علم پر قیامت تک جب تک مسلمان یاتی ہیں عمل کرناممکن رہے گا، تو اس کے معنی خود بخود نکال لو کہ صادقین اس وقت بھی ہیں، ہاں تلاش کرنے کی بات ہے، یہیں کہ صاحب ملتا بی نہیں، لہذا بیشے ہیں، تلاش کرد کے اور طلب بیدا کرد کے تو مل جائے گا۔

### جیسی روح ویسے فرشتے

حضرت والدصاحب قدس الله سرہ فرمایا کرتے ہے کہ میاں آ ج کل لوگوں کا حال ہیں ہے کہ خود خواہ کسی حالت میں ہوں ، گناہ میں ، معصیت میں ، کہائر میں ، فسق و فجو رمیں مبتلا ہوں ، لیکن اپنے کئے صادقین تاش کریں گے تو معیارسانے رکھیں کے جنید بغدادی گائی عبدالقادر جیلائی گااور بایزید بسطائی کالوبڑے بڑے اولیا کرام گائن کے نام من رکھے ہیں کہ صاحب ہمیں تو ایسا صادق چاہئے جیسا کہ جنید بغدادی تھے یا شخ عبدالقادر جیلائی تھے۔ حالانکہ اصول ہے ہے کہ جیسی روح و یسے فرشتے ، جیسے تم ہوو سے ہی تمہارے مصلح ہوں اصول ہے ہے کہ جیسی روح و یسے فرشتے ، جیسے تم ہوو سے ہی تمہارے مصلح ہوں معیار کے ہوتمہارے لئے یہی لوگ کافی ہو سے جیں ، جنید وشیل کے معیار کے نہی تی تہارے لئے یہی لوگ کافی ہو سے جیں ، جنید وشیل کے معیار کے نہی تی تہارے لئے یہی کوئی جو سے جیں ، جنید وشیل کے معیار کے نہی تی تہارے نہیں کافی جیں۔

#### مىجد كےمؤذن كى صحبت اختيار كرلو

بلکہ میرے والد ماجد قدی الله سرہ فرماتے سے کہ میں توقتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص الله تعالی کی طلب لے کراپی مجد کے ان پڑھ مؤذن کی صحبت میں جا کر بیٹھے گا تو اس کی صحبت سے بھی فائدہ پہنچے گا۔اس واسطے کہ وہ مؤذن کم از کم پانچ وقت اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اس کی آ واز فضاؤں میں پھیلتی ہے، وہ اللہ کے کلے کو بلند کرتا ہے، اس کی تعجت میں جا کر بیٹھو، تہمیں اس سے بحدی فائدہ پہنچے گا۔ یہی شیفان کا وجو کا ہے کہ صاحب آبیس تو اس معیار کا بزرگ اور اس معیار کا بزرگ اور اس معیار کا مصلح آج بیات ہے، حقیقت میں اور اس معیار کا مصلح آج بی شیماری ایک اسلام کے واسلے تہمیار سے اور تمہاری سطح کے مصلح آج بھی موجود ہیں۔

جمانی بات ہمی موش بیرنا چاہ رہا تھا کہ دین حاصل کرنے کا اور اس کی تہجے حاصل کرنے کا اور اس کی تہجے حاصل کرنے کا کوئی راستہ تی کل کے حالات میں اس کے سوانہیں ہے کہ کسی القدوالے کو اپنا وامن کجڑا دے واللہ تارک و تعانی کسی القد والے کی صحبت عطا فرما دے تو اس کے بیرے میں اللہ تعالی دین مطافر مادیتے ہیں۔

میں آپ حضرات و مبارک باد چیش کرتا ہوں (بہت ی جگہیں الیم بیں کروہ ہوں (بہت ی جگہیں الیم بیں کروہ بیا کہاں جائیں کروہ بیا کہاں جائیں ہوں جا کرید بات کہنے کی نوبت آتی ہے تولوگ پوچھتے ہیں کرھا جا کہاں جائیں اقت اللہ تارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم انتخاب کا اتنا بڑا کرم

ہے اتنا بڑا کرم ہے کہ آ ہے اس کا شکر ادا کر ہی نہیں کئے کہ اس بستی میں جو دور ا فآد دہستی ہے، کسی کے منہ پر کوئی بات کہنا اچھانہیں ہوتا، مگر ہمارا دین وہ ہے جو بے تکلّف ہے تو اس بے تکلفی کی وجہ ہے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ستی کے اندر آب اور ہم سب برید برافضل فرمایا ہے کہ حضرت مولانا مفتی عبدالشكور صاحب ترندي دامت بركاتهم العاليه كواس ستى ك اندر جيج ديا، اور انبیں کا مینورظہور ہے جوآب اپنی آنکھوں ہے دیکھرے ہیں، بیدرسد، میہ بڑا اجتماع، پیمسلمانوں کے اندر دین جذبات، پیاذ وق وشوق اور پیہ جوش وخروش، مرسب کچھ ایک اللہ والے کے ول کی دھر کوں سے نکلنے والی آ بول اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم ہے بینعت میسر ہے اور ہماری قوم کا حال ہی ہے کہ جب تک نعمت میشر رہتی ہے اس کی قدر نہیں پہچانے، جب چلی جاتی ہے تو قوم اس کوسر پر بٹھانے کے لئے تیار، اس کا عرس منانے کے لئے تیار، اس کے مزار پر جادریں پڑھانے کے لئے تیار، اس کوآ سان پراٹھانے کے لئے تیار،لیکن جب تک وہ نعمت موجود ہے قد رنہیں بچیانیں گے، قدرنہیں مانیں گے، ہمیشداس میں عیب بی نظر آتے رہیں گے، تقیدیں بی کرتے رہیں گے، لبذا جہاں کوئی اللہ والا میٹھ گیا ہو، اس کو بہت ہی غنیمت سمجھ کر اس ہے استفادہ کی کوشش سیجئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو وہ مقام بخشا ہے کہ لوگ سفر کر کے آئیں اورآ کراستفاد دکریں، اللہ تبارک وقع لی نے اس بستی کے اندرآ پ کو بیغمت عظمیٰ عطا قرمانی ہوئی ہے۔ میں دور ہے آنے والله اوْل تو یکھ آتا جاتا تہیں،

کوئی اہلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، میں آپ ہے کیا عرض کروں، لیکن اگر
اتی بات آپ حفرات کے ذہن میں بیٹے جائے اور اس نعمت کی قدر پہچا ہے کی کوشش کرلیں تو میں سجھتا ہوں کہ بہت

کوشش کرلیں اور اس ہے استفادہ کی کوشش کرلیں تو میں سجھتا ہوں کہ بہت

بڑے بڑے جلسوں اور تقریروں کا خلاصہ اور اس کا فاکدہ حاصل ہو گیا، یوں تو جلے اور تقریریں اور کہنا سنا تو بہت ہوتا رہتا ہے اور عام طور پرلوگ کہتے بھی بیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کم از کم اگر دل میں بید داعیہ اور بیشوق بیدا: و جائے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کم از کم اگر دل میں بید داعیہ اور بیشوق بیدا: و جائے کہ کسی اللہ والے کی صحبت سے استفادہ کرنا ہے تو میں سجھتا ہوں کہ اس مجلس کا فاکدہ حاصل ہوگیا۔ اللہ تبارک و تعالی جمیے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحبح فہم عطا فرائے، مان کی محبت اور این کی خدمت کے فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور این کی خدمت کے فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور این کی خدمت کے فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور این کی خدمت کے فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور این کی خدمت کے فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور این کی خدمت کے فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور این کی خدمت کے فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور این کی خدمت کے فرمائے، ان کی حبت اور این کی خدمت کے فرمائے، صادقین کی صحبت عطا فرمائے، ان کی محبت اور آپ کی ایک کے آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ





مقام خطاب ، جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲۰

# بِسُمِ اللهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# مسلمانوں برحمله کی صورت میں ہما را فریضه

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَا لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَا فَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلا هَا فَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ وَحُدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا هَا إِلَهُ وَحُدَهُ لَا هَا إِلَهُ وَمَنْ يَصُلِلُهُ وَحُدَهُ وَمَوْلِهُ مَنْ سَيَدَنَا وَنَبِينَا وَنَبِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلِهُ صَلّى اللّهُ وَمَوْلِكُ مَا اللّهُ وَمَوْلِهُ مَنْ يَسُلِيمًا كَثِيرًا عَلَيْهُ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - أَمَّا بَعُدُا

امريكه كاافغانستان برحمله

بزرگانِ محترم ادر برادران عزیز! جیسا که آپ حضرات موجوده صورت

حال سے داقف ہیں اور اس وقت کمی دوسرے موضوع پر بات کرنے کو ول نہیں چاہتا۔ اس وقت دنیائے کفر کی طرف سے خاص طور پر امریکہ کی طرف سے تکبر کا اعلیٰ ترین مظاہرہ ہور ہا ہے، اس نے شاید اپنے بارے میں یہ بجھ لیا ہے کہ اس کے پاس ندائی آگئی ہے اور وہ ایسے متکبرانہ بیانات اور ایسی متلبرانہ بیانات اور ایسی متلبرانہ بیانات اور ایسی متکبرانہ بیانات اور ایسی متلبرانہ بیانات ایسی بیانات بیانات ایسی بیانات ای

ہاتھی اور چیوٹی کا مقابلہ

لیکن اللہ تعالی کی قدرت کے کر شے بھی عجیب وغریب ہیں کہ جو ملک اس قدر تکبر کے اند ، ڈوبا ہوا ہے اور لوگ اس کے آگ اس قدر ڈرے ہے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی حق بات کہنے کی جرائت نہیں کر رہا ہے اور دنیا کا طاقت ورزین ملک پرحملہ آ ار ہے۔ وہ دنیا کا طاقت ورزین ملک پرحملہ آ ار ہے۔ وہ ایک ایسے ملک پر حملہ آ ور ہے کہ اس سے زیادہ کمزور اور اس سے زیادہ بے مروسامان ملک کوئی اور نہیں ، اور جس کو دنیا ملک اور حکومت تسمیم کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ، گویا کہ دونوں کے درمیان ہاتھی اور چیونی کا بھی متنا بلہ نہیں جو اس وقت ان دونوں کے درمیان ہاتھی اور چیونی کا بھی متنا بلہ نہیں جو اس وقت ان دونوں کے درمیان ہورہا ہے۔

الله کی قدرت کا کرشمه

لیکن اللہ جل شانہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ آج ایک ہفتہ ہے اس عظیم ترین طاقت کی طرف ہے ہموں اور میزائلوں کی بارش ہورہی ہے جس کو

سیر پاورکہا جاتا ہے اور جو خدائی کا دعویٰ کررہی ہے، یہ بارش اس ملک پر ہورہی ہے جو و نیا کا کمزور ترین ملک ہے، ہر رات اور ہر جج بحول اور میزائلوں کے ذریعہ قیامت تو ڈی جا رہی ہے اور ساری طاقت کا زور اس پر صرف کیا جارہا ہے۔ اس کے تکبر کا تو یہ عالم تھا کہ اس کے خیال میں ایک دو دن کے اندر معاملہ نمٹا دیں مے لیکن اللہ تعالی اپنی قدرت کے کرشے دکھا رہا ہے کہ ایک معاملہ نمٹا دیں مے لیکن اللہ تعالی اپنی قدرت کے کرشے دکھا رہا ہے کہ ایک ہفتہ کی مسلسل بمباری کے باوجود اللہ تعالی کے نصل و کرم سے کوئی ایسا بڑا نقصان جو ان کے حق میں مہلک ہو، وہ ابھی نہیں تک پہنچا سکے اور بار بار کے نقصان جو ان کے حق میں مہلک ہو، وہ ابھی نہیں تک پہنچا سکے اور بار بار کے مہلک کی جو آت نہیں ہورہ ی ہے۔ اس اعلان کے بعد کہ اب بھی زمین سے حملہ کریں مے لیکن ابھی تک زمین سے حملہ کریں مے لیکن ابھی تک زمین ہے۔ حملہ کرنے کی جرائت نہیں ہورہ ی ہے۔

# الله تعالى كافضل وكرم ويكھئے

میرے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب وامت برکاجم کے پاس دوروز پہلے کا بل ہے ایک صاحب کا فون آیا، بھائی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بل میں مقیم میں اور روزانہ کا بل پر بمباری ہورہی ہے، روزانہ میزائلوں کی بارش ہورہی ہے تو وہاں کیا حال ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ پٹانے ضرور چھوٹے ہیں اور اس سے بعض لوگ زخی اور بعض شہید بھی ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ! ہماری وافت انلہ تعالی کے فضل و کرم سے برقرار ہے۔

# فدائی الله تعالیٰ کی ہے

ان واقعات کے ذریعہ اللہ تعالی دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ وہ ملک جس کی گردن تکبر اور غرور کی وجہ سے تی ہوئی ہے، سینہ اگرا ہوا ہے، اس نے اپنی ساری توانا ئیاں صرف کر شے باوجود اور ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود انجی تک اپنے متاصد حاصل نہیں کرسکا، اللہ تعالی دکھا رہے ہیں کہ خدائی تیری فہیں ہے، خدائی اللہ تعالی کی ہے۔

# الله تعالیٰ کی مدودین کی مدویر آئیگی

الله تعالى نے قرآن كريم ميں بية انون بيان فرماويا.

إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمُ - (١٥ مُد آيت ٤)

اگرتم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدوکر و کے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدوکرے گا۔ لہذا اگر کم اللہ تعالیٰ کی نصرت میں کی آ جائے یا نصرت نہ ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدونہیں کی ، اس لئے اللہ تعالیٰ کی مدونہیں آ ربی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدوکر نے کے لئے مسلمان کر بست ہوجا کیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آتی ہے۔

جہادایک عظیم رکن ہے

لہذا آج دین کے اس عظیم رکن کے بارے بی بیان کرنا ہے جس کوہم نے ایک عرصہ دراز سے فراموش کر دیا ہے، وہ ہے''جہاد'' کا رکن، جس طرح الله تعالیٰ نے نماز، روزه، جی، زکوۃ ہم پر فرض فرمائے ہیں، ای طرح ایک عظیم فریضہ "جہاد" کا فریضہ ہے، یہ وہ فریضہ ہے کہ حاری تقریروں میں، حارے وعظوں میں، حاری مجلسوں میں عرصہ دراز ہے اس کا بیان چھوٹا ہوا ہے۔

کفارسب ال کرمسلمانوں کو کھانے کیلئے آئیں گے

ایک صدیت میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرائے ہے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرہ یا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دشمن تمہیں جاہ کرنے کے لئے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح دستر خوان پر کھانے کے لئے دعوت دی جاتی ہے، وہ دوسرول ہے کہ سلمرح دستر خوان پر کھانے کے لئے دعوت دی جاتی ہے، وہ دوسرول ہے کہ بیس سے کہ آؤ ان پر حملہ کریں، آؤ ان کو لوٹیں، آؤ ان کو کھائیں۔ حضور کہ بیس سے کہ آؤ ان پر حملہ کریں، آؤ ان کو لوٹیں، آؤ ان کو کھائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بید بات صحابہ کرائے کی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے تو کھلی آئکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجوزات دیکھے ہے ادر انہوں نے تو بید دیکھا تھا کہ صرف ۱۳۳ نہیں اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں بر غالب نے ان کو فتح ونصرت سے نوازا، اس لئے انہیں تعجب ہونے لگا کہ دشمن کیسے مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔

ملمان تنکوں کی طرح ہو نگے

اس لئے سحابہ کرام نے بوجھا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! کیا اس ونت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ جواب میں حضور اقدس صلی الله ملیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ونت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن وہ مسلمان سیلاب میں بہنے والے تکوں کی طرح ہو تکے جو کتنی میں تو بے شار ہوتے ہیں کیکن ان کی اپنی طافت نہیں ہوتی بلکہ وہ سلاب کی روہیں بہتے چلے جاتے ہیں۔

#### مسلمانوں کی ناکامی کے دواسباب

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہ کرائے نے حضور اقدس صلی الشعلیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں کی ایس حالت کیوں ہوگی؟ تو جواب میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ حالت اس وجہ سے ہوگ کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی اور تم موت سے ڈرنے لگو گے اور جہاد فی سبیل الله کو ترک کر دو گے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے تمین وجو ہات بیان فر ما نمیں ، ایک یہ کہ دنیا کی محبت غالب آ جائے گی ، اپنے مال کی ، اپنے گھر اولاد کی اور اپنے گھریار کی محبت غالب آ جائیں گی اور پھر ان محبتوں اپنے گھر اولاد کی اور اپنے گھریار کی محبتیں غالب آ جائیں گی اور پھر ان محبتوں کی وجہ سے تم موت سے ڈرنے لگو گے کہ ہیں موت نہ آ جائے اور ای موت کے ڈرک وجہ سے تم موت سے ڈرنے لگو گے کہ ہیں موت نہ آ جائے اور ای موت کے ڈرک وجہ سے تم موت سے ڈرنے لگو گے کہ ہیں موت نہ آ جائے اور ای موت کے ڈرک وجہ سے اللہ تعالی کے رائے میں جہاد کو ترک کر دو گے ، اس کے نتیج میں سلمانوں کا یہ حشر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفر سے فرمائے ۔ آ مین ۔

# ترک جہاد کے گناہ میں مبتلا ہیں

ایک عرصه دراز ہے ہم لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا ہوا ہے اور
اس ترک جہاد فی سبیل اللہ کے گناہ میں متلا ہیں، اس کے نتیج میں یہ صورت
مال بیدا ہوئی جو ہمارے سامنے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کچھاللہ
کے بندے جہاد کا کام لے کراشھ اور انہوں نے بیکام شروع کیا، اب اس

وقت اس کا موقع ہے کہ دین کے اس رکن اعظم لیعنی جہاد نی سبیل اللہ کے اندر حصہ دار بننے کا کیا حصہ دار بننے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو ذراتفصیل ہے بھی لینا جائے۔ حمل کی فرضیت کی تفصیل ہے بھی لینا جا ہے۔ جہاد کی فرضیت کی تفصیل

شریعت کا تھم ہے ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک پر کوئی غیر مسلم طاقت تھلہ کر دے تو اس ملک کے تمام باشندوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، لبندا اگر وہاں کا امیر جہاد کے لئے نگانا فرض ہوگا، اور اگر اس ملک کے لوگ دشمن کے جلے کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو برابر والے ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوجاتا ہے، اگر وہ بھی مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو پھران کے برابر والے ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوجاتا ہے، اگر وہ بھی مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو پھران کے برابر والے ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوجاتا ہے، اسی طرح پورے عالم اسلام کی طرف میے فریضہ مقل ہوتا چاہ جاتا ہے۔

ہے، اسی طرح پورے عالم اسلام کی طرف میے فریضہ میں اگر دیکھا جاتا ہے۔

لبند شریعت کے مندرجہ بالا تھم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ جب افغانستان پر امریکہ نے جملہ کر دیا ہے تو افغانستان کے مسلمانوں پر تو جہاد فرض افغانستان برامریکہ نے جملہ کر دیا ہے تو افغانستان کے مسلمانوں پر تو جہاد فرض افغانستان سے متصل

جہاد کی مختلف صورتیں

ہمارے ملک یا کستان والوں پر جہاد فرض ہو جائیگا۔

"جہاد فی سبیل اللہ" کے معنی ہیں"اللہ کے رائے میں کوشش کرنا"۔ البتداس کوشش کی مختلف صورتیں ہیں، ایک صورت بیہ کہ براہ راست لڑائی میں شمولیت اختیار کی جائے ، اس طریقے کو'' قبال فی سمیل اللہ'' کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ'' قبال فی سمیل اللہ'' کرنے والوں کو مدد پہنچائی جائے ، یہ مدد پہنچانا بھی'' جہاد نی سمیل اللہ'' میں داخل ہے۔

آئ کی جنگ میں اگر پاکستان کے سارے لوگ افغانستان کی سرصد پر پہنچ جا تیں اور اپ آپ کولڑائی کے لئے پیش کر دیں تو اس سے ان کو فائدہ چہنچ ہے بجائے النے مسائل بیدا ہو جا ئیں گے، لہذا پاکستان کے رہنے والوں پر جہاداس معنی میں فرض ہے کہ افغانی بھائیوں کی اعانت اور مدد کرنے کا جوطریقہ جس شخص کے اختیار میں ہے، اس کے ذھے ضروری اور واجب ہے کہ وہ اس طریقے کو اختیار کرے اور اس کے ذریعہ مدد پہنچائے، لہذا ہر شخص جا کرنہ لے کہ میں اپنے افغان بھائیوں کی کیا مدد کرسکتا ہوں، پھر جو حضرات ٹرینگ لے کہ میں اپنے افغان بھائیوں کی کیا مدد کرسکتا ہوں، پھر جو حضرات ٹرینگ یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں، وہ افغانی بھائیوں سے رابطہ کریں، اگر ان کوضرورت ہوتو وہ حاکر باقامہ وہ اڑئی میں شریک ہوں۔

#### مالی مدد کے ذریعہ جہاد

اور جوحضرات نریننگ یافتہ نہیں ہیں، وہ دومرے ذرائع ہے مدد کریں،
اس وقت افغان بھائیوں کو بیپوں کی بھی ضرورت ہے، ان کو اشیاء اور ساز و
سامان کی بھی ضرورت ہے، ان کو اسلحہ کی بھی ضرورت ہے، ان کو دواؤل کی بھی
ضرورت ہے، ان کو طبی امداد کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا جو شخص بیپوں کے ذریعہ
ان کی مدد کرسکتا ہے، وہ بیپوں کے ذریعہ ان کی مدد کرے۔

#### فنی مرد کے ذریعہ جہاد

اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہاں پر علاج کے لئے ڈاکٹر ول کی ضرورت ہے تو وہ اپنی خدمات پیش کرے اور ہیسب خدمات منظم طریقے پر پیش کریں۔ ہے تو وہ اپنی خدمات پیش کرے اور ہیسب خدمات منظم طریقے پر پیش کریں۔ اگر کوئی شخص تربیت یافتہ ہے اور وہ براہ راست لڑائی میں شرکت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے بیوی بچول کی دکھے بھال کی وجہ ہے نہیں جاسکتا ہے تو وہرا شخص اس کے بیوی بچول کی دکھے بھال کا ذمہ لے کر اس کو جہاد کے لئے روانہ کرے ۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاد ہر جانے والوں کے لئے سامان تیار کرے وہ بھی مجاد ہر جاور جو شخص جہاد ہر جانے والوں کے لئے سامان تیار کرے وہ بھی مجاد ہر جا در جو شخص

مجھی مجاہد ہے۔

# قلم کے ذریعہ جہاد

اگر کوئی شخص ان کی مدد کے لئے قلم سے کام لے سکتا ہے تو وہ اپ قلم کو حرکت میں لائے ، اگر کوئی اپنی زبان سے کام لے سکتا ہے تو وہ زبان کوحرکت میں لائے۔

#### حرام کاموں سے بجیں

مسلمان حکومتیں جو غلط راہتے پر چل رہی ہیں اور افسوس ہے کہ ہماری حکومت نے بھی غلط فیصلہ کرلیا ہے، تو اب حکومتوں سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ

افغان بھائیوں کی حمایت کریں، یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ اس احتجاج میں شرقی احکام کی رعایت رکھی جائے، اس میں کوئی کام شریعت کے فلاف نے: و، تو زیجوڑ کرنا، آگ لگانا، الملاک کونتصان پہنچانا، یہ سب شرعا حرام جیں، حرام کام کر کے آدمی جہاد نہیں کرسکتا، لبذا خود بھی ایسے کاموں ہے پہنیز نہیں اور ایٹ علنے جلنے والوں کو بھی متوجہ کریں اور اگر کوئی کرنا، چات تو اس کو سلمل ہے روکیس، یے حرام کام جیں، حرام کام کرنے پرالتہ تقانی کی مدونہیں آئی۔ ۱۰ مری طرف ایسے کاموں ہے تح کیک کو بھی نقصان پہنچ تقانی کی مدونہیں آئی۔ ۱۰ مری طرف ایسے کاموں ہے تح کیک کو بھی نقصان پہنچ تقانی کی مدونہیں آئی۔ ۱۰ مری طرف ایسے کاموں ہے تح کیک کو بھی نقصان پہنچ تیں، ان نے بار نا ہار کے جوطر یق

ابذا ہر آئس ان با مزہ لے کہ میں اپنے مجانئوں کی آبیا مدو کرسکتیا ہوں اور س طرح کرسکتی ہوں ، اس طرح مدو کی جائے۔ .

### وتمن کے بجائے اللہ ہے۔ ڈرو

بهرمال! ایر موقع پر جیر جم اس وقت دو چا. بین اور ساری انت مسلمه پریشانی کاندر مبتلا ہے، اس موقع پر ایک تو قر آن کریم کی بیرآیت یاد رکھنی جاہئے:

> إِنَّمَا ذُلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوُلِيَّاءَ دُ فَالاَ تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِنْ كُنْسُمُ مُوْمِنِيْنَ -(حررة ألمران آيت ١٤٥)

بینک بے شیطان ہے جو (ممہیں مرعوب کرنے کے لئے) اپنے دوستوں (معنی بینک بیشک بے شیطان ہے ورانا جا ہتا ہے لیکن اگرتم مؤمن ہوتوان سے ڈرنے کے بیائے مجھ سے ڈرو۔

ر کاش! آج کی مسلم حکومتیں قرآن کریم کے اس بھم پر ممل کرلیتیں، آج انہوں نے یہ بجھ لیا ہے کہ خدائی امریکہ کے ہاتھ میں آگئی ہے، اس کے نتیج میں برخض حق بات کہنے اور حق پر ڈٹ جانے ہے ڈررہا ہے، اگر آج مسلمان اس بھم پر عمل کر لیتے تو اقت مسلمہ کا مسلاحل ہو چکا ہوتا۔

## دنیا کے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں

اللہ تعالیٰ نے پوری امنے مسلمہ کوم اکش سے لے کر انڈ و نیٹیا تک الیک زنجر میں پرودیا ہے کہ اسلام ملکول کا ایک تار بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے و نیا کے بہتر بن وسائل ان کومہیّا فرمائے ہیں، ان کے باس وہ سرمایا ہے جس پرونیا رشک کرتی ہے، ان کے باس تیل ہے، جس کہ بہتا ہوا سونا ہے، مہال تک کہ بیم مقولہ مشہور: دگیا ہے کہ جبال مسلمان : وتے ہیں ہوا سونا ہے، مہال تک کہ بیم مقولہ مشہور: دگیا ہے کہ جبال مسلمان : وتے ہیں وہیں پر تیل ہوتا ہے، اس کے ملاوہ بہترین انسانی وسائل اللہ تی لی نے مسلمانوں کو عطافر مانے ہیں۔ آج مسلمان ساری دنیا کے بیکوں نیج آباد ہیں، مسلمانوں کو عطافر مانے ہیں۔ آج مسلمان ساری دنیا کے بیکوں نیج آباد ہیں، ان کے باس جنگی عکمت مملی کے امتبار ہے وہ مقامات ہیں کہ اگر یہ ان کا سیح استعال کریں تو ساری دنیا کا ناطقہ بند کر کھتے ہیں، ان کے باس '' آبنائے باسفوری'' ہے، ان کے باس ' نہر سوئز'' ہے۔

# مسلمانوں کے روپے ہے''امریکہ''امریکہ ہے

اورانبی مسلمانوں کا روپیہ ہے جس نے ''امریکہ'' کو''امریکہ'' بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کے روپ امریکہ کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، آج اگر مسلمان وہ روپیہ وہاں ہے نکال لیس تو ان کی معیشت بیٹھ جائے۔

# الله تعالى پرنظر نه ہونے كا نتيجہ

سے ساری طاقتیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کوعطافر ، فی ہیں، کین سے ساری طاقتیں اس وجہ ہے باثر ہوگئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں ، اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ نہیں ، اس کی وجہ ہے ہم پر الیں حکومتیں مسلط ہیں جو امریکہ کے کارندے ہیں، اس کے اہل کار ہیں، اس کے پھو ہیں جو ساری مسلم دنیا پر مسلط ہیں، اس کے اہل کار ہیں، اس کے پھو ہیں جو ساری مسلم دنیا پر مسلط ہیں، اس کے نتیج ہیں سے دن و کھنے پڑ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے خوف ہوتا اور ویشن کو خدا سجھنے کا تصور دل ہیں نہ ہوتا تو آج ہیدون و کھنے نہ شوف دو تو ہوتا ہی جو دن و کھنے نہ

## عام مسلمان تین کام کریں

لیکن ان سب چیز دل کے باوجود اگر عام مسلمان ایک توبیہ و تیرہ اپنالیس کہ اللہ سے ڈریں اور دشمن سے نہ ڈریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور سیدھے رائے پر چلیس تو انشاء اللہ! اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدر آئے گی اور ضرور آئے گی۔۔ دوسرے مید کہ ہر شخص میہ جائزہ لے کہ میں اپنے افغان بھائیوں کی کیا مدد کرسکتا ہوں اور کس شکل میں کرسکتا ہوں ، اس شکل میں مدد کرے اور تیسرا کام مید کہ

#### حَسُبُنَا اللُّهُ وَ يِعُمَ الُوَكِيُلَ

کا کثرت ہے ورد کرے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ اب اس متکبر کے دن گئے جاچکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اب اس متکبر کے دن گئے جاچکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسہ پر کہتا ہوں کہ اس کا غرور ٹوٹ کر رہے گا اور اس کا غرور خاک میں مطے گا، اللہ تعالیٰ اس کا سرنیجا کرے دکھا کیں گے۔

# الله تعالیٰ ہے رجوع کریں

اور سے مددتو ہر وقت ہر مسلمان کر ہی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ ہے رو رو کر اور چل چل کر دعا ئیں مائے کہ یا اللہ! اس متکبر کے غرور کا انجام جمیں اپنی آئکھوں سے دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سپر پاور کا انجام ان گناو گار آئکھوں کو دکھا دیا اور اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دلوں کو شخندا کر دیا، اب اس متکبر (امریکہ) نے اس زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی مسلمانوں کو اپنی آئکھوں سے دکھائے۔ چلتے بواجہ اللہ تعالیٰ سے مائکیں۔

#### دعااور ذكرالله ميںمشغول ہو جاؤ

ایک حدیث میں نی کریم صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا:

#### لَا تَتَمَّوُا لِقَاءَ الْعَدُو وَاسْتَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُ فَاثْبُتُوا ... فَإِذَا لَقِيْتُمُ فَاثْبُتُوا ..

لین اپی طرف ہے دشن ہے مقابلے کی تمنا مت کرواور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگوہ لیکن جب دشن ہے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدمی ہے مقابلہ کرو۔ اور قرآن کریم نے اس ہو ساتھ ہے بھی فرمایا کہ ۔ وَاذْ کُووْا اللّٰهُ کشیُواْ اللّٰهُ کشیُواْ اللّٰهُ کشیُواْ اللّٰهُ کشیُواْ اللّٰهُ کشیُواْ اللّٰهُ کا کُووْا اللّٰهُ کا کہ دہ الله تعالیٰ کو کثر ہے ہے اور ساتھ ساتھ اللہ جل شاخہ ہے ہر اللہ تعالیٰ کے رائے میں جباوبھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ جل شاخہ ہے ہر اللہ تعالیٰ کے رائے میں جباوبھی کرتا ہے ، اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے وعائمیں کرو، چلتے اللہ تعالیٰ ہے وعائمیں کرو، چلتے اللہ تعالیٰ ہے وعائمیں کرو، چلتے کہ رفت ہے ہما کہ مدد فرمائے اور اس کے وشمنوں کو جاہ و ہر باوفر مائے اور ان کے فرور کو خاک میں ملائے ، آئیں۔ اور انتہ تعالیٰ اینے نظل و کرم ہے اور ان کے فرور کو خاک میں ملائے ، آئیں۔ اور انتہ تعالیٰ اینے نظل و کرم ہے اور اپنی رحمت ہے ہمیں وہ کام کرنے کی و فیق دے جو ہمارے ذھے فرض ہے۔ آئیں۔

مالی تعاون کے لئے جمارے شہر کراچی میں اس وقت کی ادارے کام کر وہے میں ، ان کے ذریعہ مالی تعاون کرسکتے میں۔

وَآخِرُ دعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ







مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلد تمیر ۱۳۰

#### CORP.

# درس ختم صحیح بخاری ۱۳۲۰ه

چامعه وارالعلوم کراچی (عبارت!زطانب علم محداظهر سلمه)

الحمد الله رب العلمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وعلى آله وأصحابه والأتمة المحدّثين. أما بعد:

باب قول الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَومِ الْقِيْمَةِ ﴾ وأن أعمال بنى آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر.

#### سند حديث

فضيلة الشيخ القاضى المفتى محمد تقى العثمانى حفظكم الله وأكرمكم فى الدارين، حدَّثكم والدكم فضيلة الشيخ فقيه الملة المفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ الإمام أنور شاه الكشميرى عن الشيخ شيخ الهند محمود الحسن رحمه الله تعالى.

ح. وحدّثكم فضيلة الشيخ المفتى رشيد أحمد حفظه الله تعالى، عن الشيخ حسين أحمد المدنى، عن شيخ الهند الشيخ محمود

الحسن العثماني، عن الشيخين الجليلين الشيخ العلامة محمد قاسم النانوتوى والعلامة رشيد أحمد الكنكوهي، وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد العنى المجددي، عن مولانا الإمام الححة الشيخ محمد إسحاق الدهلوى، عن الشاه عبد العزيز الدهلوى، عن العارف بالله الشيخ ولى الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي، قال: أخبرنا والدى الشيخ الرطيم الكردي، قال: أخبرنا والدى الشيخ ابوطاهر محمد بن إبراهيم الكردي، قال: أخبرنا والدى الشيخ إبراهيم الكردي.

قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي، قال: أخبرنا الشيخ احمد بن عبد القدوس النشاوي، قال: اخبرنا الشيخ محمد بن احمد الرملي، عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري، قال: قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن على بن حجر العسقلاني، عن الشيخ إبراهيم س أحمد التنوخي، عن الشيخ أحمد بن أبي طالب، عن الشيخ السراح الحسين بن المبارك، عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي، عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداؤدي، عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرحسي، عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفريري، عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمين في الحديث أبي عبد الله محمد بن يوسف البحي عبد الله محمد بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البحفي البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بفيوضهم، آمين.

قال: حدّثنا أحمد بن اشكاب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

كلمتان حبستان إلى الرحمُن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

# خطاب از حضرت مولانا محمّه تقى عثاني مديظلهم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

تمهيا

حفرات ملاء کرام، میرے عزیز طالب علم ساتھیواور معزز حاضرین الله علم ساتھیواور معزز حاضرین الله علم جل حلالہ کا عظیم انعام اور کرم ہے کہ آج دارالعلوم کے تعلیمی سال کا آخری درس ہورہاہے، اور ہمارے ویٹی مدارس کی روایت کے مطابق یہ آخری درس صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور آخری حدیث کادرس ہوتا ہے۔ آج جبکہ اس مبارک مجلس کا انعقاد ہورہاہے، اس میں ایک طرف تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر اداکر نے کے لئے انفاظ ملنے مشکل ہیں جس نے اپنے فضل و کرم سے سامنے شکر اداکر نے کے لئے انفاظ ملنے مشکل ہیں جس نے اپنے فضل و کرم سے اس تعلیمی سال کو سمجیل تک پہنچایا۔

حضرت مولانا سحبان محمود صاحب کی جدائی دوسری طرف اس احساس سے دل دوماخ متأثر ہے کہ صحیح بخاری شریف کا یہ آخری درس ۱۳۹۱ھ (مطابق ۱۳۹۱ء) تک میرے والد ماجد مفتی اعظم
پاکستان حفرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب قدس اللہ میرہ دیا کرتے تھے، پھر
حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد ۱۳۹۱ھ سے ہمارے مخدوم بزرگ اور
استاد شخ الحدیث حفرت مولانا سجان محمود صاحب قدس اللہ سر واس ذمہ داری کو
بطریق احسن نبھاتے رہے، گذشتہ سال ۱۳۹۱ھ (مطابق ۱۹۹۸ء) تک ہم اور آپ
ان کے درس سے فیضیاب ہوتے رہے، آج وہ بھی ہم میں موجود نہیں ہیں، اور
ان کی غیر موجود گی کا حساس اس موقع پر بہت ہدت کے ساتھ دل ودماغ پر محیط
ہے۔اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیوض کو
جاری اور ساری فرم نے اور ہمیں ان کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر عمل
عاری اور ساری فرم نے اور ہمیں ان کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر عمل
کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آھیں۔

# ونياكا عظيم صدمه

اس روئ زمین پر کوئی صد مداور کوئی غماس غم اور صد مدے زیادہ تنظین بیش نہیں آیا جو حضر ات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کو نبی کریم سر کار دوعالم جناب رسول اللہ علیہ کے وصال کے وقت بیش آیا، آگر دنیا کی کوئی بری سے بڑی قربانی اور بڑی ہے بڑی وشش کسی انسان کے لکھے ہوئے وقت کو بلا علی، تو سر کار دو عالم سیائی کے صرف ایک سانس کے بدلے سحابہ کرام بڑاروں لا کھول زند گیاں نجھادر کرنے کیلئے تیار تھے۔ لیکن یہ اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا کار خانہ کہ جس میں کسی کو چون وچرا کی بجال نہیں، اللہ تبارک و آئ لی مواکار خانہ کہ جر فیصلے بر راضی ہوتا ہی ایک مؤمن کا کام ہے۔ صدمہ اور غم ایک طبعی اور فطری بات ہے، بلکہ جانے والے کاحق بھی ہے، لیکن اس صدمہ اور غم میں اللہ فطری بات ہے، بلکہ جانے والے کاحق بھی ہے، لیکن اس صدمہ اور غم میں اللہ

جل تئانہ کی تقدیر اور اسکے فیصلے پر کوئی اعتراض کسی مؤسن کیلئے ممکن نہیں۔اسکے فیصلے کے آگے سر تشایم خم ہے،اور "با الله وابا البه واجعون" کے بہی معنی پیں۔ آج اس اجتماع میں علاء،اولیاء، صلحاء جمع بیں، میں ان سے گزارش کرونگا کہ وہ آج کے اس اجتماع میں علاء،اولیاء، صلحاء جمع بیں، میں ان سے گزارش کرونگا کہ وہ آج کے اس اجتماع میں خاص طور پر حضرت مولانا قدس اللہ سرہ کی مغفرت کیلئے اور ان کے ور جات کی بلندی کیلئے اور بسماندگان کے صبر جمیل کے لئے اور جم سب کوان کے فقش قدم پر چلنے کیلئے خاص طویر وعافر مائیں۔

#### کتب حدیث کے وزس کا طریقہ

ہارے دینی مدارس میں حدیث شریف کی کتابیں اس طرح پڑھائی جاتی ہیں کہ طالب علم حدیث کی عبارت پڑھتاہے،امتاذاں کو س کر اس کی تصدیق اور توثیق کرتا ہے۔ اور پھراس حدیث کے معانی اور مطالب اور اس کے مفاہیم اور اس سے متعلق مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کر تا ہے۔ یہ طریقہ کار جو مارے مدارس دینے میں جاری ہے - اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آمین۔ آج بر صغیر میں یا کستان، ہندوستان اور بنگلہ دلیش کے دینی مدارس کے علاوہ روئے زمین پر کہیں بھی ہے طریقہ کار اب باقی نہیں رہا۔ حدیث کی حیار کتابیں لیعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترندی ادر سنن ابوداؤد، به جارول َ مّابیں اوّل ہے لیکر آخر تک طالب علم استاذ کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔اس طرح ے ممل حدیث کی کتابیں پڑھنے کا طریقہ اب و نیابیں شاید کہیں اور باتی نہیں رہا، بلکہ کالجول اور یو نیورسٹیول کے نصاب میں احادیث کی ختیات مقرر ہیں، بس وہ چند منتخب احادیث بڑھادی جاتی ہیں،ان کے بیبال نہ تو سند محقوظ رکھنے کا اہتمام ہے ندروایت کو محفوظ رکھنے کااہتمام ہے۔

### مدیث سے پہلے "سند صدیث" پڑھنا

لیکن ہمارے بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کے ذریعہ جو طریقہ کار تجویز فرمایا ہے، آئ بھی الجمد للہ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق ہور ہی ہے۔ چنا نچہ یہ صحیح بخاری کا آخری باب اور اسکی آخری حدیث ہے جو عزیز طالب علم (مولوی محمد اظہر بن موا، نا منظور احمد سقرا) نے آپ کے سامنے پڑھی، اس باب اور اس حدیث کے بارے میں کچھ عرض کرنے ہے پہلے تعارف کے طور پر یہ بتاوینا مناسب ہے کہ عزیز طالب علم نے جو عبارت پڑھی ہے، اس میں حدیث کی عبارت پڑھی ہے، اس میں حدیث کی عبارت پڑھی ہے، اس میں حدیث کی عبارت پڑھا، نامول کا یہ طویل سلسلہ کتارت پڑھا، نامول کا یہ طویل سلسلہ کتاب میں لکھا ہوا موجود نہیں بلکہ انہول نے اپنی طرف سے پڑھا، پھر اس کے بعد دہ حدیث پڑھی ہوا، وجود نہیں بلکہ انہول نے اپنی طرف سے پڑھا، پھر اس کے بعد دہ حدیث پڑھی جو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے یہاں روایت فرمائی ہے۔

ہمارے مدار س دینیہ میں عام طور پر جو طریقد رائے ہے، وہ یہ ہے کہ ورس کے شروع میں حدیث کی عبارت پڑھنے سے پہلے طالب علم یہ پڑھتا ہے۔
"مالسد الممنتسل منا إلى الإمام البخاری رحمه الله تعالی، قال حدثا"
اور بعد میں اختصار کے طور پر "به قال حدثنا" کہنے پر اکتفاکر تا ہے۔ لیکن اس اونت چونکہ آخری حدیث پڑھی جارئی تھی تو طالب علم نے مناسب سمجھا کہ صرف اجمالی حوالے کے بجائے ہم سے لیکر جناب رسول اللہ علی تا کہ جنے واسطے ہیں،ان سب کاذکر کر کے ان کے واسطے سے حدیث پڑھی جائے۔

### "سند حدیث"اُمت محمریه کی خصوصیت

بظاہر تو یہ معمولی بات نظر آتی ہے لیکن اسکے پیچیے عظیم فلف اور عظیم

حکمت ہے جو ہمارے اور آپ کیلئے بہت بڑا سبق ر گھتی ہے۔ پہلی بات بیہ ہے کہ ا بھی طالب علم نے جو سند پڑھی،اس سلسلہ سند میں میرے استاذے لیکر جناب نبی کریم ﷺ تک جینے حضرات علماء کرام ؓ گزرے ہیں جن کے ذریعہ یہ علم حدیث ہم تک پینجا، ان سب کا نام لیا، بیال تک کہ یہ سلسلہ جناب رسول اللہ عليه تك بهنيا- يه چيز صرف اس أمت محمريه على صاحبهاالصلاة والسلام كوحاصل ہے جو اس روئے زین بر کی دوسرے نہ جب اور ملت والے کو حاصل نہیں، کوئی بھی نہ ہبادرملت والا یہ دعویٰ نہیں کر سکنا کہ اس کے مقتدیٰ یاا سکے پیفیبر اور نبی کی با تیں ان تک اس طرح نینجی میں کہ ان کے بارے میں خم محنونک کر اعمّاد کے ساتھ یہ کہا جاسکے کہ یہ باتیں بقینا ہمارے نی نے کبی ہیں۔ یہ اعمّاد نہ سی بہودی کو حاصل ہے کہ دوائی تورات کے بارے میں کہدے۔ نہ کی نصرانی لو حاصل ہے کہ وہ اپنی انجیل کے بارے میں سے بات کہدے۔ جب آ سانی کمابوں کاد عویٰ کرنے والے اپنی آسانی کتابوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے تو ا پے پغیبر کی باتوں اور ان کی سنتوں کے بارے میں سے بات کس طرح کہد کتے

# تورات اورانجيل قابل اعتاد نهيس

آئ آگر یہووی نہ بب کے کی بڑے ہے بڑے عالم سے یہ بوچھ لیاجائے کہ
یہ تودات جس کو تم خداک کتاب اور آ سانی کتاب کہتے ہو،اس کا تمہارے پاس کیا
جُوت ہے؟ تمہارے پاس اس بات کی کیاد کیل ہے کہ بیہ تورات وہ ہے جو اللہ
تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی؟ اگریہ سوال کیا جائے تو
بغلیں جھا نکنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہی حال انجیلوں کا ہے،

اور آئ كل و نيا ميں جو الجيليس موجود بيں يہ وہ نہيں ہيں جو حضرت مينی عليہ السلام پر نازل ہوئی تنيس، بلکہ آپ كے حالات زندگی لوگوں نے جمع كيے اور ان كے ہارے ميں ان كا يہ و موئى ہے كہ يہ البام كے ذريعہ جمع كيے ہيں، ليكن موجودہ لوگوں كے پاس كيا تروت ہے كہ يہ كتا ہيں انبى لوگوں كى لكھى ہوئى ہيں ؟ الحكے پاس كوئى ثبوت كوئى منداور كوئى دليل موجود تنہيں۔

## ''احادیث'' قابل اعتماد ہیں

لیکن اس اُست محمد یہ کو اللہ تعالی نے بید اعزاز عطافر مایا کہ آئی جب ہم کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیا ہے نے یہ بات ارشاد فرمائی، تواطمینان قلب نے ساتھ یہ کبد علتے ہیں کہ نبی کر ہم علیا کے طرف اسکی نبیت ورست ہے۔ اور آج اگر کوئی ہم ہے یہ بع جھے کہ یہ کیے بتہ جاا کہ یہ بات نبی کریم علیا ہے نارشاد فرمائی تھی تو ہم اسکے جواب میں وہ پوری سند پیش کر دیں گے جواب میں وہ پوری سند پیش کر دیں گے جواب میں وہ پوری سند پیش کر دیں گے جواب میں وہ پوری سند پیش کر دیں گے جواب میں طالب علم نے آپ کے سامنے پڑھی۔

# راویان حدیث کے حالات محفوظ ہیں

اور پھر صرف اتن بات نہیں کہ ہم سے لیکر جناب رسول اللہ علی تک کے صرف نام محفوظ ہیں بلکہ آپ ان ناموں میں سے کسی نام پر انگی رکھ کو پوچھ لیں کہ یہ آوی کون تھا؟ یہ کس زمانہ میں پیدا ہوا تھا؟ کن اسا تذہ سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی؟ کیما حافظ اس کو اللہ تعالی نے عطافر مایا تھا؟ اس کی ذھانت کی کیفیت کیا تھی؟ اس کا سارا کیا چھااور ایک کیفیت کیا تھی؟ اس کا سارا کیا چھااور ایک ایک راوی کا سارار ریکارڈ کتا ہول کے اندر محفوظ ہے۔

یہ صحیح بخاری آپ کے سائٹ موجود ہیں، اسکے کل ۱۱۲۸ سنی تہیں، اس کے ہر صفیح پر کم از کم وس بارہ حدیث موجود ہیں، اور ہر حدیث کے شروع ہیں اور مخلف راویوں کے نام ہوتے ہیں، آپ ان میں ہے کی راوی کا، نخاب کریں اور پر کسی مالم ہے آپ بوچھ لیس کہ اس راوی کے حالات زندگی کیا ہیں؟ کہا بول کے اندراس راوی کی ولاوت ہے لیکر وفات تک کے متعلقہ حالات سب مدوّن اور محفوظ ہیں۔ اسکے حالات زندگی کیوں محفوظ کیے گئے؟ اس لئے کہ اس نے اور محفوظ ہیں۔ اسکے حالات زندگی کیوں محفوظ کیے گئے؟ اس لئے کہ اس نے جناب رسول اللہ علیات کی حدیث روایت کی متحی، لبذا اسکے بارے میں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسکی روایت حدیث پر اعتاد کیا جائے یانہ کیا جائے؟

# علماء جرح وتعديل كاكمال

پھر راویوں کے یہ حالات زندگی بھی صرف شی شنائی باتوں کی بنیاد پر نہیں لکھتے گئے، بلکہ ایک ایک راوی کے حالات کی جانج پڑتال کے لئے اللہ حل شانہ کے ایسے عظیم علماء جرح و تعدیل ہیدا فرمائے جو ایک ایک راوی کی دکھتی ہوئی رگول سے واقف ہتے۔ حضرت مولانا اور شاہ کشمیر می رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے شاہ فرماما کرتے ہتے کہ:

"حافظ منس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے رجال کی بہپان کے سلسلے میں اللہ تعالی نے ایسا ملکہ عطافر مایا تھا کہ اگر تمام راویان حدیث کوایک میدان میں کھڑ اگر دیا جائے اور پھر حافظ منس الدین ذہبی کوایک شیلے پر کھڑ اگر دیا جائے تو دہ ایک ایک راوی کی طرف انگی اٹھا کریے بتا سکتے بیں کہ یے کون ہے ؟اور حدیث میں اس کا کیا مقام ہے ؟ ان ائمہ جرن و تعدیل کو اللہ تعالی نے ایسااو نچامقام مطافر مایا تھا۔ آج کے دور میں کہنے دالے بہت آرام سے یہ تو کہدیتے ہیں کہ ہمیں بھی "اجتہاد" کا حق مانا چاہئے کیونکہ ہم نہی قر آن و صدیت کے علم میں وہی مقام رکھتے ہیں جو پچھلے لوگوں کو عطا ہوا تھا، اور یہ لوگ "هم رجال و نمحن رجال" کا وعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن بات وراصل یہ ہے کہ م

نہ ہر کہ سر بترا شد قلندری دائد ان حضرات ملی وکواللہ تعالی نے جو حافظہ ، جو ملم ، جو تقویٰ ، جو جدو جہداور قربانی کا جذب عطافر مایا تھا، اسکی کوئی اور تو جیہ اسکے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی خاص مقصد کیلئے ان کو پیدافر مایا تھا کہ ووا پنے نبی کریم عظی کے ارشادات کی حفاظت فرمائیں۔

#### ایک محدث کاواقعہ

علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ طیہ نے اپنی کتاب" الحفایة" میں جواصول صدیث کی مشہور کتاب ہے۔ ایک محدث جو جرح و تعدیل کے امام نے ، ان کا بیہ قول نقل کیاہے کہ :

جب ہم کسی راوی حدیث کے حالات کی تحقیق کیلئے اسے گاؤں اور اسکے محلے میں بایا کرتے تنے (جانا بھی اس طرح ہو تا تھا کہ جب یہ چانا کہ فال شخص جو فلال شم میں رہتا ہے، وہ حدیث روایت کرتا ہے، اور وہ شہر سینکٹروں میل دور ہو تا تھا، اور ہوائی جہاز کازمانہ نہیں تھا کہ ہوائی جہاز میں ایک دو شینے کے اندر دوسرے شہر بہنج گئے، بلکہ اس زمانے میں اونٹوں پر گھوڑوں پر اور پیدل سفر ہوتے تھے، یہ سفر صرف اس بات کی اونٹوں پر گھوڑوں پر اور پیدل سفر ہوتے تھے، یہ سفر صرف اس بات کی

تحقیق کیلئے کرتے کہ یہ معلوم کریں کہ جس راوی نے یہ حدیث روایت
کی ہے وہ کس مقام کا ہے؟) تو اس کے وطن میں جاکر اسک حالات کی چھان بین کرتے،اب اسکی پڑوسیوں ہے،اسکے طخے جلنے والے ووستوں ہے، اور اسکے اعزہ سے اور جہ بیں کہ یہ آدی کیسا ہے؟ یہ شخص معاملات میں کیسا ہے؟ افلاق میں کیسا ہے؟ نماز روزے میں کیسا ہے؟ معاملات میں کیسا ہے؟ افلاق میں کیسا ہے؟ نماز روزے میں کیسا ہے؟ مبال تک کہ جسب ہم مبت زیادہ کھود کرید کرتے تھے تو بعض مر تبدلوگ ہم سے بید ہو چھتے کہ کیا تم اپنی لڑکی کارشتہ یبال کرتا چاہے ،و ؟اس وجہ ہم سے بید ہو چھتے کہ کیا تم اپنی لڑکی کارشتہ یبال کرتا چاہے ،و ؟اس وجہ ہم آن کے حالات کی اتن جیسان مین کررہے ،و ؟جواب میں ہم کہتے کہ بھائی کوئی رشتہ تو نہیں کرتا چاہتے، لیکن انہوں نے حضور اقد س کیا گئے۔

کہ بھائی کوئی رشتہ تو نہیں کرتا چاہتے، لیکن انہوں نے حضور اقد س کیا گئے۔

کی ایک صدیث روایت کی ہے، اہذا ہمیں یہ تحقیق منظور ہے کہ آیاان کی روایت کر دہ صدیث روایت کی ہم معتبر ہا نیں یانہ ہا نہیں؟

# فن ''اساءالرجال''

اس طرح ایک ایک راوی کے حالات کی تحقیق کر کے یہ حضرات علماء جرح و تعدیل فن"اساء الر جال" کی کتابیں مدوّن کر گئے ہیں۔ ہمارے جامعہ وار العلوم کراچی کے کتب خانہ ہیں"ا ساء الر جال "کاایک بوراسیشن علیحدہ ہے، جس میں ایک ایک کتاب تمیں تمیں جلدول میں موجود ہے، جس میں حروف حجمی کی تر تیب سے راویان حدیث کے حالات درج ہیں۔ آپ بخاری شریف بلکہ صحاح ہے اور اس کتاب کی کوئی بھی حدیث لیجئے اور اس کتاب کی کوئی بھی صدیث لیجئے اور اس کتاب کی کوئی بھی صدیث لیجئے اور اس حدیث کی سند میں سے کسی ایک راوی کا انتخاب کر لیجئے، اور پھر "اساء الر جال" کی کتاب میں حروف حجمی کی تر تیب سے اس راوی کے حالات و کمی کے الر جال" کی کتاب میں حروف حجمی کی تر تیب سے اس راوی کے حالات و کمی

لیجئے۔ یہ فن"ا ساءالر جال" کی مذوین صرف اس اُمنت محمد یہ کاعزاز ہے۔

# "سند" کے بغیر حدیث غیر مقبول

جب تک حدیث کی یہ کتابیں "صحاح ست" وغیرہ وجود میں نہیں آئی تھیں،
اس وقت تک قامدہ یہ تھاکہ جب کوئی شخص کوئی صدیث سناتا تواس پر یہ لازم اور
ضروری تھا کہ وہ تنہا حدیث نہ سنائے، بلکہ اس حدیث کی پوری سند بھی بیان
کرے کہ یہ حدیث ججے فلال نے سنائی، اور فلال کو فلال نے سنائی، اور فلال کو
فلال نے سنائی۔ پہلے پوری سند بیان کرتا پھر حدیث سناتا، تب اسکی بیان کردہ
حدیث تابل قبول ہوتی تھی، اور سند کے بغیر کوئی شخص حدیث سناتا تو کوئی اسکی
بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔

# كتب حديث ك وجودين آنے كے بعدسندكي حيثيت

الله تعالی ان حسرات محد ثین کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے تمام صدیثیں ان کتابوں کے تقام صدیثیں ان کتابوں کے شکل میں جمع فرمادیں، لہذا اب ان کتابوں کے تواتر کے درج تک پہنچ جانے کے بعد سند کی اتی زیادہ تحقیق کی اور اسکو محفوظ کرنے کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ اب تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ہے، لہذا اب ہر حدیث کے ساتھ پوری سند کا بیان کرنے کے بعد ''رواد ابنجاری 'مہد یناکا فی موجاتا ہے۔

لیکن اسکے باوجود ہمارے ہزرگول نے بیہ طریقہ باتی رکھا کہ اگر چہ ہر حدیث کے بیان کمتے وفت یو ری کمی سند بیان نہ کی جائے، لیکن روایت اور اجازت کے طور پر اس پوری سند کو محفوظ ضرور رکھا جائے، کیونکہ اگر ہر حدیث سے پہلے سے طور پر اس پوری سند ہیان کی جائے گئی تولوگوں کے لئے و شواری ہو جائیگی، لبندااب اتناکہدینا کا فی ہے کہ اس حدیث کو "امام بخاری" نے روایت کیا ہے، اور ہم سے لیکر امام بخاری تک پوری سند ہمارے پاس محفوظ ہے جو آن عزیز طالب علم نے ہمارے مامنے پڑھی۔ یہ تواس سند کا ظاہری پہلو تھ۔

#### راویان حدیث، نور کے مینارے

اس سند کا ایک باطنی پہلو بھی ہ، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جن مقدس بندوں کو اپنے نبی کر یم علیف کے ارشادات کے تحفظ کے لئے منتخب فرمایا، ان کی سعادت کا کیامقام ہو گا؟

این سعادت بردر بازد نیست تا نه بخشد خدائے بخشدہ

اللہ تعالیٰ نے یہ خاص سعادت صرف ان حضرات کو عطافر مائی جن کو اس
کام کیلئے منتخب فرمایا، وہ جس سے چاہیں جو کام لے لیں۔ جن حضرات کو اللہ تعالی
نے یہ سعادت عطافر مائی، ان میں سے ایک ایک فرد ہمارے سے مینارہ کو رہے،
ہمارے سر کا تاج ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی ذات میں کیاانوار وہر کات وہ بعت
فرمائے ہیں جس کے صلہ میں اللہ تعالی نے اس سے یہ خدمت لی۔ لہذا سلسلہ سند
میں آنے والے راویوں کے نام محفی "نام" نہیں ہیں، بلکہ یہ نور کے مینارے
ہیں جن کا سلسلہ جاکر جناب رسول اللہ علیہ علیہ جڑ جا تا ہے۔

#### راویان حدیث کی بہترین مثال

میرے شیخ حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قد س اللہ مر و (اللہ تعالیٰ ان کے در جات بلند فرمائے۔ آمین) ایک بڑی بیاری مثال دیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ تم راستوں میں بجل کے تھے دیکھتے ہو جن کے ذریعہ یہ بجل ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ بلب جو جل رہا ہے اس میں روشنی کہاں ہے آرہی ہے؟ یہ روشنی ان سینظروں تھے وں کے طویل سلیلے کے ذریعہ اس بلب تک پہنچ رہی ہے، ادران تعمول کا طویل سلیلہ جاکر "پاور ہاکس" ہے جڑا ہوا ہے، ادراس بلب میں "بجلی" دراصل پادر ہاک سے آرہی ہے۔ ادراب ہماراکام صرف اتا ہے کہ اس بلب کا دراسل پادر ہاکس کے داس بلب کا رابطہ ان تھمبول کے واسطے سونے آن ہوتے ہی اس بلب کا رابطہ ان تھمبول کے واسطے ہے "پاور ہاکس" ہے جڑا ہوا۔

ای طرح ہم ہے لیکر جناب رسول اللہ علیہ تک جو پوراسلسلہ سند ہے،
اس شی جوراویان صدیث ہیں، وہ در حقیقت "بادر ہائی " ہے جوڑنے والے تھے۔
ہیں، جس وفت تم یہ کہتے ہو "حدثنا فلال" گویا کہ اس وفت تم نے سونچ آن
کر دیا۔ اور اس کے بتیج میں اس "سلسلۃ الذھب" (سونے کاز نجیر) کے ذریعہ
تمہار اسلسلہ براہ راست علوم نبوت کے "باور ہائی " لیعنی جناب رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کی ذات اقد سے جڑگیا۔

لہذاجو شخص بھی اس "سلسلة الذهب" میں شامل ہو گیااوراس کے ساتھ ابنا تعلق جو ژلیا تواللہ تعالیٰ کی رحمت ہے پوری امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنان نیک بندول پر اپنے فضل کی بارش فرمائیں کے توبیہ بندہ گندہ جو اس "سلسلة الذهب" کے ساتھ جڑگیا ہے۔ اس پر بھی اپنے فضل کی بارش کی حیفنیں ڈال دیں گے۔ اس لئے اس سلسلۃ الذهب کے ساتھ جڑ جانا بھی بڑی عظیم نمت اور عظیم سعادت ہے۔ آج ہم اور آپ کو اس کی عظمت کا احساس نہیں، لیکن جب یہ ظاہری آئی میں بند ہو گی، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اس وقت پت چلے گاکہ اس "سلسلۃ الذهب" ہے وابنتگی کا کیا عظیم فائدہ حاصل ہوا۔

### آدمی قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟

میرے حفزت والارحمة الله عليه في جو بات ارشاد فرمائی، وه ايک حديث مير عديث علي الله عليه معن ثابت هم وه يک ايک صحابی في عن ثابت هم وه يک الله ايک صحابی في عرض کيا: يارسول الله الله عمل کا تو کوئی زياده ذخيره خبيس هم، "لکتى احب الله ورسوله" ليکن عمل الله اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہول۔ سرکار دوعالم علی شنگ فرمایا ا

"المرء مع من أحب"

انسان کا انجام ان لوگول کے ساتھ ہوگا جن ہے وہ محبت کرتا ہے۔ لہذا اگر تم اللہ ہے البذا اللہ کے رسول ہے محبت کرتے ہو تو انشاء اللہ تمہار اانجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ حسرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں کبھی کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی ہمیں آپ کا سے ارشاد سکر حاصل ہوئی کہ آپ نے فرمایا"الموء مع من أحب"۔

بہر حال، جب اس "سلسلة الذهب" كے ساتھ محبت اور عقيدت كارشة جو رايا تواس حديث كارو ي جس الدوعره فرماياكد "المعرء مع من أحب" انتاء الله تعالى ان لوگول بر بھى كرم فرمائي كے جواس سلسلے سے وابست موجائيں كے۔

یہ اس"سند" کا مختفر تعارف تھاجو عزیز طالب علم نے آپ کے سامنے

يزهي-

# صحيح بخارى كامقام

المام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ال حضرات محد ثین میں ہے ہیں کہ جن کی کتاب کے بادے میں ساری اُمت نے باجماع یہ کہاہ کہ یہ کتاب "اُصح المکتب بعد کتاب اللہ" لینی کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب "صحیح بخاری" ہے۔ اور اُمت نے یہ بات و یہے ہی نہیں کہدی بلکہ علماء جرح و تعدیل نے ایک ایک حدیث کی چھال پُٹک کرنے کے بعد اور جرح و تنقید کی بیشار چنانیوں میں چہانے کے بعد اور جرح و تنقید کی بیشار چنانیوں میں چہانے کے بعد اور جرح و تنقید کی بیشار چنانیوں میں دھمۃ اللہ علیہ نے مات لاکھ احادیث میں سے النا احادیث کا آخاب فرمایا ہے جو رحمۃ اللہ علیہ نے سات لاکھ احادیث میں سے النا حادیث کا آخاب فرمایا ہے جو اس شخیح بخاری میں کسی میں۔ اور یہ انتخاب بھی اس طرح نے کیا کہ وحدیث کو جو فنی طریق جی بیں۔ اور یہ انتخاب بھی اس طرح نے کیا کہ وحدیث کو جو فنی طریق جی ان مان میں سے ایک ایک طریق کو جو فنی طرح کے خوادی کے دو فنی طرح کے خواد کے ان کے دو فنی طرح کے خواد کے دو فنی طرح کے خواد کے دو فنی طرح کے دو فنی طرح کے دو فنی طرح کے خواد کے دو فنی کے خواد کے دو فنی طرح کے خواد کے دو فنی طرح کے دو فنی کے دو فنی طرح کے دو فنی کے دو کے دو

## مدیث لکھنے سے پہلے کا اہتمام

بکہ ہر حدیث نہنے سے پہلے عنسل فرمایا، دور کعتیں پڑھیں اور استخارہ فرمایا،
استخارہ کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے بیہ عرض کرنا تھا کہ یااللہ! میں نے اپنی محنت
اور مشقت اور اپنی معلومات کی حد تک بیشک چھان پھٹک کرلی اور اس کے لحاظ سے
بیہ حدیث مجھے تھیجے معلوم ہور ہی ہے، لیکن اس کتاب میں بیہ حدیث تکھوں یا نہ
تکھوں؟ اس کے لئے استخارہ کررہا ہوں۔ پھر استخارہ کرنے کے بعد جب ول

مطمئن ہو گیااور اللہ تعالیٰ نے انشراح عطافر مایا،اس کے بعد کتاب میں وہ صدیث لکھی۔

# تراجم ابواب كى باريك بني

ایک طرف احتیاط اور خداتری کابید عالم تفااور دوسری طرف اس کتاب کی تر تبیب ایک قائم فرمائی اور پھراس پر عنوانات ایسے قائم فرمائے، جن کو "تراجم ابواب "کہا جاتا ہے، جوا یک مستقل علم کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرتے ہوئے علماء کرام کوا یک ہزار سال ہوگئے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک کوئی مختص مید دعوی نہیں کر سکتا کہ اس دریا کے تمام موتی اس نے دریافت کر لئے ہیں۔

### كتاب التوحير آخريس لانے كى وجوہات

یہ صحیح بخاری کا آخری باب اور آخری صدیث ہے۔ یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ اللہ علیہ نے عجیب وغریب طریقہ اختیار فرمایا، وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو "کتاب التوحید" پر ختم فرمایا ہے، "باب بدء الوی "اور اس کی صدیث "انما الاعمال بالنیات" ہے کتاب کو شروع فرمایا۔ پھر اس کے بعد "کتاب الایمان" لائے پھر "کتاب العلم" پھر تمام شعبائے زندگ ہے متعلق جنتی اللہ العادیث ہیں، ان کے ابواب لائے۔ لیکن آخر میں "کتاب التوحید" لے آئے۔ اطاویت ہیں، ان کے ابواب لائے۔ لیکن آخر میں "کتاب التوحید" لے آئے۔ التام الایمان "لائے تھے اس کے ساتھ "کتاب التوحید" کے آئے، کو نکہ "توحید" توایمان کا سب سے پہلی شرط ہے، لبذا اس کا تعلق کتاب الایمان سے تھا۔ لیکن امام کی سب سے پہلی شرط ہے، لبذا اس کا تعلق کتاب الایمان سے تھا۔ لیکن امام کی سب سے پہلی شرط ہے، لبذا اس کا تعلق کتاب الایمان سے تھا۔ لیکن امام

بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں کتاب الایمان قائم کردی، پھردوسرے ابواب لاتے رہے، یبال تک کہ کتاب کے بالکل آخر میں "کتاب التوحید" لے کر آئے۔

اب سوال یہ ہے کہ انام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا؟ اب شراح صدیث نے ایپے اپ قیاسات سے اس سوال کا جواب دیا کہ انام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ دراصل شروع میں جو کتاب الایمان لا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے جوایجائی تقاضے ہیں یعنی یہ کہ ایمان کن چیز ول پر ہوتا چاہئے، ان کا ذکر تو وہال کر دیا۔ اور کتاب التو حید میں ایمان کے سلبی تقاضے بیان فرمائے یعنی کو نے عقیدے فلط ہیں اور کون ساعقیدہ باطل کے سلبی تقاضے بیان فرمائی کہ نام بخاری کا مقصد سے بیان تروید فرمائی۔ بعض حضرات نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ انام بخاری کا مقصد سے بیان کرنا ہے کہ "اسلام" تو حید بی تو حید ہے۔ ایمان سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ اور کون سے حقید ہے۔ ایمان سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ اور کون ہوتا ہے۔

بعض حفرات نے یہ فرمایا کہ اس طریقہ کے ذریعہ اس مدیث کا مصداق بنتا منظور ہے۔ جس میں جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا تھا:

"من كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" دخل الجنة"

(ابوداؤد، كتاب البحائز، باب في التلقين)

جس محض كا آخرى كلام" لا إله الا الله" بوگا، وه جنت ملى داخل بوجائے گا۔ اور توحید چونکه "لا إله الا الله" ہے عبارت ہے، اس لئے كتاب التوحید كو سب ہے آخر ملى لائے۔ تاكمہ آخرى كلام توحید اور لا الله الا الله كا بوكر اس حدیث كا مصدات بن جائے۔ بہر حال، یہ مختلف حضرات محد ثین کے مختلف

قیاسات ہیں۔اللہ تعالی عی بہتر جائے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش تظر کہایات تھی۔

# لتاب التوحيد كواس باب يرختم كرنے كى وجه

پر اس كتاب التوحيد كو بهي اس"باب" ير حتم كيا ب: "باب قول الله تعالىٰ: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسطَ لِيَوْم الْقِيَامَةِ ﴾ بدياب الله تعالى كارشاد یر قائم فرمایا، کہ ہم قیامت کے دن انساف کرنے کے لئے تر ازو تیں قائم کریں مے۔ یہ باب قائم کرنے سے امام بخاری کا مقصد فرقہ معتزلہ کے اس عقیدے کی تر دیدہے جو بیہ کہتا تھا کہ اٹمال کے وزن کی کوئی حقیقت نہیں۔

#### لتاب التوحيد آخريس لانے كاراز

با الوسير ، رين و المال پر ختم كرنے ميں ايك اہم رازيہ ہے كہ الكن إلى التان كى تنظیفی انسان کی تکلیمی زندگی کاانتقام تھی وزن اٹلال پر ہوگا،لیکن انسان کی آ زندگی کی ابتداء نیت سے شر وع ہوتی ہے ، اسلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی كتاب كو"انما الاعمال بالنيات" ، شروع فرمايا، اس ك بعد انسان اين زندگی میں مختلف ائل الرتار بتاہے، یبال تک کہ اس کو موت آجاتی ہے۔اور موت کے بعد برزخ کا عالم شروع ہوجاتا ہے اور برزخ کے عالم کے بعد پھر حساب و كماب كے لئے اللہ تعالیٰ كے سامنے حاضرى ہو گی اور وہاں پر اعمال كاوز ن ہوگا، وزن اتلال کے بعد پھر جنت اور دوزخ کی شکل میں جزااور سز اہو گ۔ لہذا جزااور سزاے میلے اللہ تعالی وزن ائل فرمائیں کے اور اس کے نتیج میں جزااور مزا ملے **گ**ی لہٰذااس ہے پتہ جِلا کہ تفکنی زندگی کا اثنتام وزن اعمال پر جاکر

جوجائے گا۔ ای وجہ ت الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اختتام بھی وزن المال پر فرمایا۔ اور آخری باب اس آیت ﴿ ونضع المواذین القسط لیوم القیامة ﴾ پر قائم فرمایا۔

# الله تعالیٰ کوتراز و قائم کرنے کی کیاضر ورت

اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وزن اعمال کے لئے بڑا وہ کیں تا تم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ جل جاللہ عالم الغیب بیں، "علیم بذات الصندور" ہیں، ہر شخص کے عمل اور فعل ہے واقف ہیں، وہ جانے ہیں کہ کس شخص نے کیا عمل کیا اور کیسا عمل کیا؟ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان بھی ہے کہ اس کے کی عمل پر کسی کو چون و چراک مجال نہیں، اور آپ عادل مطلق نجی ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانا ہے وہ بیسینانہ ہمی مانے کا کہ آپ سے ظلم مرز و نہیں ہو سکتا، آپ کا ہر کام عدل پر جن ہے "و ما اما بطلام للعبد" ابذااً لی مرز و نہیں ہو سکتا، آپ کا ہر کام عدل پر جن ہے "و ما اما بطلام للعبد" ابذااً لی کہ سے قبل مرز و نہیں ہو سکتا، آپ کا اور ان کے بغیر و سے ہی اللہ تی لی فیصلہ فرماویے کہ یہ شخص جنم میں جائے گا، تواس صورت میں کی یہ شخص جنم میں جائے گا، تواس صورت میں کون شخص جنم میں جائے گا، تواس صورت میں کون شخص جنم میں جائے گا، تواس صورت میں کا کہ رہ تھی جی ہیں اور عادل مطلق بھی ہیں، الہذا کی کوچوں و چرائی مجال نہیں تھی۔

#### تاكه انصاف ہو تاہواد يکھيں

لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹلال کے وزن کے لئے تراز و کمیں قائم کر کے مخلوق کو سے مبتی دیا کہ ہم بھی کسی شخص کی سز اکا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک

اس کے سامنے ثبوت فراہم نے کردیا جائے، انہذاہر شخص کو تیا مت کے روزاس کی سزاکا ثبوت فراہم کر کے اس سے کہا جائے گا' اِفْراً کِتابَكَ کُفی بِنَفْسِكَ الْبُواْمِ عَلَیْكَ حَسِیْبًا" (اسراء: ۱۳) یہ ہے تہمارااعلی نامہ تم اس کو خود بڑھ کے اپنا حساب خود کرلو، لہذاہر شخص پریہ ٹابت کردیا جائے گا کہ اس نے یہ غلطی کی ہا حساب خود کرلو، لہذاہر شخص پریہ ٹابت کردیا جائے گا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے۔ یہ سب وزن اعمال یہ بتانے کے لئے کیا جائے گا کہ انساف صرف تائم نہیں کیا جاتا بلکہ انساف اس طرح ہوتا چاہئے کہ انساف ہو تا ہوا نظر بھی آئے، تب جاکر پیتہ چلے گا کہ ہاں حقیقت میں اب انساف ہوا، اور اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہ ہو۔

لہذاجب اللہ تعالی وزن اٹمال کے ذریعہ مخلوق کو انساف ہوتا ہواد کھا کی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی وزن اٹمال کے ذریعہ مخلوق کو انساف ہوتا ہواد کھا کی وجہ ہے کہ علاء نے فرمایا کہ آگر قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتا جاہے تو وہ نہیں کر سکتا، جب تک اس کے سامنے ٹبوت موجود نہ ہو۔

اعمال غیر مجسم ہونے کی وجہ سے وزن کس طرح ہوگا؟

آعے امام بخاری رحمة الله عليه فرماتے ہیں

"وأن اعمال بني آدم وقولهم يوزن"

یعنی بنی آدم کے اعمال اور اتوال سب کا وزن ہوگا۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان عقل پر ست لوگوں کی تردید فرمائی جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال تو کوئی ایسی چیز نہیں ہیں جن کو تراز وہیں تولا جائے، تراز وہیں تولئے کے لئے کوئی جسم ہونا جاہئے، اور اعمال تو اعراض ہیں، ان کو کس طرح تراز وہیں تولا جاسکتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض حصرات نے فرمایا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا بلکہ اعمال تاموں کا وزن ہوگا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نہ توا ممال کا وزن ہوگا اور نہ امال تا موں کا وزن ہوگا اور نہ امال کا موں کا وزن ہوگا ، اور جس انسان کے اعمال ایجھے ہو نگے اس انسان کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اور جس انسان کے اعمال ایجھے نہیں ہو نگے ، ان کا وزن کم ہو جائے گا۔

#### الله تعالی اعمال کے وزن پر قاور ہیں

لیکن اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ ہے اس طرف اشارہ فرمارہ ہیں کہ یہ وونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، نہ تو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اعمال تاموں کا وزن ہوگا، اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کا وزن ہوگا، سید ھی سی بات یہ ہے کہ جب قر آن کر یم نے یہ کہہ دیا کہ اعمال کا وزن ہوگا تواب یمی عقیدہ رکھنا چاہئے کہ اعمال کی وزن ہوگا۔ اب رہایہ سوال کہ اعمال کس طرح تو لے جائیں گے ؟ تو یہ سوال نضول ہے، اللہ تعالی قادر مطلق ہیں، جب اجسام کے اندر وزن کی صلاحیت پیدا وزن کی صلاحیت پیدا اور ن کی صلاحیت بیدا کر سکتے ہیں تو اعراض کے اندر بھی وزن کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ آئ کی سائنس نے تو یہ بات اب جاکر بتائی ہے کہ حرارت اور گری اور سروی تو لی جا کہ تا کہ بائدا جب سائنس آور مروی تو لی جا گئی ہے، لہذا جب سائنس آور اور کی رفتار تا پی جا گئی ہے، لہذا جب سائنس آور نے کی کہ تو اور مطلق ہے، البدا جب سائنس آگر دہ انسانوں کے اعمال تو لئے کے لئے کوئی میزان قائم کردے تو اس میں تجب آگر دہ انسانوں کے اعمال تو لئے کے لئے کوئی میزان قائم کردے تو اس میں تجب آگر دہ انسانوں کے اعمال تو لئے کے لئے کوئی میزان قائم کردے تو اس میں تجب آگر کی کیابات ہے؟

ہاری عقل نا قص ہے

رمایہ سوال کہ کس طرح تولے جائیں ہے؟ سویہ سوال نضول ہے، کیونکہ

ہماری سے محدود عقل اس طریقہ کار کا احاظہ نہیں کر سکتی جو قادر مطلق اس وقت
عمل میں لائیں گے۔اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟اور
کیااس کی تفصیلات ہوں گی،ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔حقیقت
سے کہ عالم بالا کے حالات ہم اور آپ اس و نیا میں بیٹھ کر اس چھوٹی کی عقل
سے سمجھ سکتے ہی نہیں؟جو الفاظ قر آن کریم میں جس طرح آئے ہیں،ان پر اس طرح ایمان لے آو،ای میں عافیت ہے۔

# جنّت کی نعمتیں عقل ہے مادراء ہیں

مثلاً قرآن كريم ميں آيا ہے كہ جنت ميں انار ہو نَظَى، كھجور ہو گى، كھل ہو نَظَى، كھجور ہو گى، كھل ہو نَظَى، كيكن وہ كھل كيے ہو نَظَے اور دوانار كيے ہو نَظَے؟ حقيقت بيہ ہے كہ اس كا نام تو بيشك انار اور كھجور كاہے، ليكن جنت كے انار اور كھجور اور كھل كو دنيا كے انار اور كھجور ہے كوئى نسبت نہيں۔ كيونكہ جنت كى نعمتوں كے بارے ميں حضور اقد س عَلَيْنَةً نَے فرماياكہ:

"مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" (منداجر: ٢٥٥ه ٣٣٨)

جنت میں جو نعتیں ملنے والی ہیں اس کو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے اس کے بارے ہیں سنا ہے اور نہ کسی کے ول ہر اس کا خیال تک گزرا۔ لہندااس بحث میں پڑنے کی ضرور ت نہیں کہ وہ میز ان کیسی ہو گی؟ کمتی بڑی ہو گی؟ کمتی مرح اس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ یہ سب فضول بحثیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بی بہتر جانے ہیں کہ وہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے، لیکن تولے ضرور جائیں گے۔ لیکن تولے ضرور جائیں گے۔

#### وزن اعمال كالسخفسيار كركيس

یہاں پر بہی بیان کرنا مقصود ہے کہ اعمال کا وزن ضرور ہوگا، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں بیان کردہ یہ ایک جملہ کہ "واُن اعمال بنی آدم وقولهم بوزن" صرف اس ایک جملے ہی کو ہم اینے اور قلب پر لکھ لیس کہ بنی آدم کے اعمال اور اتوال تولے جائیں گے، تو پھر اس دنیا ہے ساری بدعنوانیاں، سارے جرائم اور سارے گناہ مث جائیں۔ آج دنیا میں جتنے جرائم ہورہے ہیں دہ اس وزن اعمال کا دھیان اور استحصار نہیں، اسلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جائے جائے یہ شہیں، اور اس پر کھل اعتقاد نہیں، اسلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جائے جائے یہ شہیں، اور اس کے بین کہ اس وزن اعمال کا دھیان اور اس کتاب میں شیحت فرمارہے ہیں کہ یاد رکھنا! یہ اعمال تولے جائیں گے، لبند اس کتاب میں جیچھے جواعمال بیان کئے گئے ہیں، ان سب کو اس دھیان سے کروکہ ایک ایک کو تولا جائے۔

### زبان ہے نکلنے والے اقوال کاوز ل

پیر فرایا" و قولهم یوزن" یعنی صرف اعمال ہی نہیں، بلکہ زبان سے نکلنے والا کلمہ بھی تولا جائے گا۔ ای مناسبت سے اس باب میں یہ حدیث لائے بی "کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المعیزان" یعنی یہ دونوں کلے میزان عمل کے اندر بڑے بھاری ہوں گے، اس سے معلوم ہواکہ کلے بھی تولے جائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضوراقدس سیالی نومی نہیں کر تاکہ منہ سے ایساکلمہ نکال دیتا ہے کہ وہ تواس کی پرواہ بھی نہیں کر تاکہ منہ سے کیا تھال دیا۔ ایکن صرف اس

ایک کلمہ کی وجہ ہے جہنم کا مستوجب بن جاتا ہے، اور بعض او قات انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال دیتا ہے کہ وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ منہ سے کیا نکال دیا، لیکن صرف ای ایک کلمہ کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو جنت میں واخل فرمادیتے ہیں۔

( سیحی بخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللمان)

اس لئے زبان سے نکلنے والے کلمات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور اس
لئے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو، یعنی یہ سوچو کہ یہ بات بولنے کی
ہے بھی یا نہیں؟ اور آخرت میں جب اس بات کا وزن ہوگا تو اس وقت میر اانجام
کیا ہوگا؟

# اعمال کی گنتی نہیں ہو گی

اس جملے ہے اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگ۔ یعنی عمل کے اندر کیفیت کا اعتبار ہوگا کہ اس عمل میں کتنی للہیت ہے، کتنا خلوص ہے، عمل کی ظاہر ی شکل وصورت کا اعتبار نہیں ہوگا ورنہ جمنتی کا اعتبار ہوگا، چنانچہ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لِيبِلُوكُم أيكم أحسن عملاً ﴾ (مورة الملك: ٢)

لین دنیا میں بہ آزمانا مقصود ہے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھاہے، "اکثر عملاً" نہیں فرمایا کہ کس کا عمل زیادہ ہے۔اس سے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ کوئی عمل ہو،اس میں میہ دیکھو کہ اس کے اندروزن بھی ہے یا نہیں؟

\*\*\*

#### اعمال میں وزن کیے پیداہو؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کے اندر وزن کیے پیدا ہوتا ہے؟ زبان حال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمار ہے ہیں کہ اگر اعمال میں وزن پیدا کرنے کا طریقہ معلوم کرتا ہے تو میری اس کتاب کی پہلی حدیث پڑھ لو۔ وہ ہے "اندما الأعمال باللبات" لیمنی تمام اعمال کا دار دیدار نیمتوں پر ہے، جب کسی عمل کو کرتے وقت نیت خالص اللہ جل جلالہ کے لئے کرلو کے تو اس کے ذریعہ تمہارے عمل میں وزن بیدا ہوجائے گا۔ یایوں کہہ دیا جائے کہ دو چیز وں سے عمل میں وزن بیدا ہو جائے گا۔ یایوں کہہ دیا جائے کہ دو چیز وں سے عمل عمل وزن بیدا ہوتا ہے، ایک اخلاص ہے، دو سرے اتباع سنت ہے۔ یہ دو تو اس عمل عمل کے لئے لازی شرطیں ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی مفقود ہوتو اس عمل عمل میں کوئی دون نہیں ہوگا۔ جائے دیکھنے میں کتابی بڑا نظر آر ہا ہو۔

## ریاکاری ہے وزن گھٹتاہے

اگر ایک محف نے بظاہر بڑے خشوع خضوع سے کمبی چوڑی نماز پڑھی، قیام لمبا کیا، قر اُت کمبی کی، لیکن اس کا مقصود و کھاواتھا، تواللہ تعالیٰ کے یہال اس نماز کا کوئی وزن نہیں، بلکہ النا گناہ کا موجب بن جائے گی، جبیبا کہ حدیث شریف میں حضورا قدس عظیم نے فرمایا:

من صلَّى يراثي فقد اشرك بالله

(منداحر، جلد ۳مل۱۲۱)

لیتی جس تخص نے د کھادے کے لئے نماز پڑھی اس نے اہشہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ یا مثلاً اللہ تعالیٰ کے راتے میں لاکھوں روپے خرج آگر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کوراضی کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اپنی سخاوت کے تصیدے پردھوانا مقصود تھا، تواس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صرف ایک بیبہ اللہ کے رائے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کردیا، مقصود اللہ کوراضی کرنا تھ تواسی ایک پیے کااللہ تعالیٰ کے یہاں براوزن ہوگا۔

# ا تباع سنت ہے وزن بر متاہے

دوسری چیز جس سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، وہ ہے "اتباع سنت"
جس کو دوسر سے لفظوں میں "صدق" کہا جاتا ہے، یعنی جو طریقہ نبی کریم عرف اللہ بنایا ہے، یعنی جو طریقہ نبی کریم عرف اللہ بنایا ہوگا،
نے بتایاہے، اس طریفے کے مطابق عمل کرو کے تواس عمل میں وزن پیدا ہوگا،
اس کے علاوہ دوسر سے طریقے سے کروگ تو دزن نہیں ہوگا۔ چننچ جتنی
"بدعات" بیں، ان میں بعض او قات اخلاص ہو تاہے، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کوراضی
کرنا منظور ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس عمل میں طریقہ دہ نہیں ہوتا جو جناب رسول
اللہ علیہ نے بتایا ہے، اس لئے اس عمل میں دزن نہیں ہوتا۔ ایسے عمل کے اللہ عین قرآن کریم کاار شادہے:

﴿ فَلاَ نُقِيهُمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيهُمَةِ وَزُنَّا ﴾ (سرر تهنه) لینی قیامت کے روز ہم ان کے اس عمل میں کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔

طریقه مجمی درست ہوناضر دری ہے

آج کل کوئی مخص اگر غلط طریقے سے عمل کررہا ہو اور این کواس پر ٹوکا جائے کہ بھائی! یہ طریقہ میں میں فررا یہ کھیج میں کہ ہماری

نیت صحیح ہے، مدیث میں ہے کہ "انما الاعمال بالنیات"۔ ایسے او گول کو بس یہ ایک مدیث یاد ہو گئی ہے اور اس مدیث کو محل ہے محل استعال کرتے ہیں۔ یاد رکھے! تہانیت کافی نہیں جب تک طریقہ وہ نہ ہو جو جناب رسول اللہ علیقہ نے بنایا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایس ہے جیسے آپ نے لاہور جانے کی نیت کر لی اور کوئی جانے والی گاڑی ہیں سوار ہو گئے، اب آپ کی نیت تو بالکل درست ہے، لیکن جس گاڑی کا آپ نے استخاب کیا ہے وہ گاڑی آپ کو کوئی لے کر جائے گ، آپ کی نیت تو بالکل درست ہے، آپ کی نیت کی برکت ہے وہ گاڑی آپ کو لاہور لیکر نہیں جائے گ، آپ کی نیت کی برکت ہے وہ گاڑی آپ کو لاہور لیکر نہیں جائے گ۔ بالکل ای طرح آپ نے جنت جانے کی نیت کرلی اور راستہ جہنم جانے والا افتیار کیا تو صرف اس نیت کی برکت ہے آپ جنت میں نہیں پہنچیں گے۔ اس لئے ہر عمل کے اندر دو چیز دل کا ہو تا ضروری ہے، ایک صدق اور ایک افلاص، ان دو نول کے مقود ہو تو وہ عمل کے اندر وزن بیدا ہو تا ہے، اگر ان میں ہے ایک چیز بھی مفقود ہو تو وہ عمل کے اندر وزن بیدا ہو تا ہے، اگر ان میں ہے ایک چیز بھی مفقود ہو تو وہ عمل کے اندر وزن بیدا ہو تا ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو تو وہ عمل کے اندر وزن بیدا ہو تا ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی

لفظ"قيط"كي تشرت

آ مے امام بخاری رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

"وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية" الم بخارى رحمة الله عليه كامعمول بيب كه جب كوئى لفظ آتاب تواس كى مناسبت ب قر آن كريم كى مناسبت ب قر آن كريم كى مناسب دوسر الفظ "قر تح فرماديا كرتم كى اس آيت "وزنوا بالقسطاس مناسب دوسر الفظ "قسطاس" قر آن كريم كى اس آيت "وزنوا بالقسطاس المُسْتَقِيم " بيس آيا ب- اس لئ اس لفظ كى تشر ت كرت موت فرماد بيس القسطاس "القسطاس" دومي زبان من عدل كى "القسطاس" دومي زبان من عدل ك

معنی میں آتا ہے۔ ویفال: "القسط" مصدر المقسط۔اور یہ کہا گیا ہے کہ لفظ "قسط" "مقسط" كامصدر ب-اب يهال يد عجيب بات نظر آر بي ي ك لفظ "فسط" ثلاثى مجروب، اور"مُفسط" ثلاثى مزيدب، لبذالفظ "فسط" "مُقسط" کے لئے کیے مصدر بن جائے گا؟۔ توامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرف اشارہ فرمارے ہیں کہ یہ لفظ اضداد میں ہے ہے، یعنی اس کے دومعنی ہیں، اور وہ دونوں معنی ایک دوسرے کے متفاد میں، یعنی ایک معنی "انصاف" کے ہیں،اور دومرے معنی " ظلم" کے بھی ہیں۔ لیکن عام طور پر جب یہ لفظ باب افعال میں استعمال ہوتا ہے تواس وقت اس کے معنی "انصاف" کرنے کے ہوتے میں،اور جب مجر ویس"فسط يَقْسطُ" مِن استعال موتاب تواس وقت اس كے معنی ظلم کرنے کے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ لفظ دونوں معنی میں مشترک ہے، لیکن استعمال کرتے وقت اکثر و بیشتر بابوں کے در میان فرق کر دیا ہے، البتہ لبعض او قات اس کے برسکس بھی استعال کر لیا جاتا ہے کہ مجر دے انصاف کے معنی میں ادر باب انعال ہے ظلم کے معنی میں استعال کر لیاجا تا ہے۔

#### حجاج بن يوسف كاواقعه

"جاج بن يوسف" جس كاظلم وستم بهت مشهور ب اور جس نے بيشار علماء كرام، قراءاور حفاظ كو قتل كراديا۔ اس نے حضرت سعيد بن جبير رحمة الله عليه كو جو بہت اونچ ورج كے تابعين ميں سے جيں، ايك مرتب باوايا، اور يو چها كه "ماتقول فيئ" مير ب بارے ميں تمہارى كيارائے ہے؟ اب تجاح بن يوسف جيما جابر انسان حضرت سعيد بن جبير رحمة الله عليہ ہے يو چھ رہا ہے كه مير بارے ميں تمہارى كيا رائے ہے؟ اب قلم ہونے اور بارے ميں تمہارى كيا رائے ہے؟ اب آگر صحيح بات بتائي تو سر تلم ہونے اور

سزائے موت جاری ہونے میں کوئی تا تیر نہیں ہوگی، کوئی مقدمہ عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بس حجاج کا ایک علم جاری ہو جاتا کافی ہے۔ اور اگر اپنی ضمیر کے خلاف نلط بات بتائیں تو یہ گوارا نہیں، لیکن حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے املی مقام نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ حق کے علاوہ کوئی اور بات زبان سے نگلے، جواب میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

#### "انت القاسط العادل"

قاسط کے معنی آگر چہ "ظلم کرنے وائے" کے مجمی ہوتے ہیں اور "انساف
کرنے والے" کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن لفظ" قاسط" کے بعد جب "العادل"
بھی کہہ دیا تواس کے معنی متعین ہوگئے کہ یہاں پر" قاسط" کو "عادل" کے معنی میں لیا ہے۔ چنا نچہ ان کا یہ جواب من کرلوگ جران ہوئے اور تبجب کرنے گئے
میں لیا ہے۔ چنا نچہ ان کا یہ جواب من کرلوگ جران ہوئے اور تبجب کرنے گئے
کہ آپ نے تجاج بن یوسف کی شان میں تعریفی جملہ کہدیا۔ لیکن تجاج بڑا گھاگ
اور زبان واد ب کا بھی بڑا اہر تھا، چنا نچہ جب لوگوں نے جواب کی پندید گی کا اظہار
کیا تواس نے کہا کہ تہہیں نہیں معلوم اس نے کیا کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ "تو
کیا تواس نے کہا کہ تہہیں نہیں معلوم اس نے کیا کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ "تو
کیا تھا کہ ہے تو کا قربے "اس لئے کہ "قاسط" جب مجر دہی استعمال ہو تا ہے تواس
کی معنی عمو آ" ظالم " کے ہوتے ہیں، اور لفظ" عادل "کبکر اس نے قر آن کر یم

#### ﴿ ثُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا بِرِبِهِم يَعْدُلُونَ ﴾ (سورة الاثمام: ١)

الله تعالی نے فرمایا کہ بیالوگ اپنے پروردگار کے ساتھ دوسرے کوشریک شہراتے ہیں۔ اس آیت میں کفراور شرک کے لئے لفظ "عدل" استعال فرمایا ہے، لہٰذا اس نے در حقیقت مجھے لپیٹ کر کافر اور ظالم کہاہے۔ بہر حال، اس موقع پر حضرت سعید بن جیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ سے فائدہ اٹھایا۔ آ کے امام بخاری رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

اَمَا القاسط فهو الجائر، لين لفظ" قاسط" كے عام طور پر جو معنى بيل وه " كالم" كے عام طور پر جو معنى بيل وه " كالم" كا آتے ہيں، جيساكہ قر آن كريم ميں بھى آيا ہے: ﴿ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا ﴾ (سورة الجن: ١٥) لينى ظالم لوگ جبتم كا ايندهن ہول گے۔

احدین اشکاب والی روایت آخریس لانے کی وجہ چرام بخاری رحمة الله علیہ نے آخری صدیث بیان فرمائی:

حدثنا احمد بن اشكاب، قال: حدثنا محمد بن فضيل. عن عمارة بن القعقاع، عن أبى زرعة، عن أبى هريرة رضى الله عنه وعنهم قال: قال النبى عليه "كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، مبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

یکی حدیث الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ووجگہوں پر پہلے بھی ذکر فرمائی ہے۔ البتہ وہاں پر ان کے استاذ دوسرے ہیں۔ کتاب الدعوات میں یہی حدیث اپنے استاذ زہیر بن حرب کی سندے ذکر کی ہے۔ اور کتاب الا کیمان میں اپنے استاذ قصیبہ بن سعید کی سندے ذکر فرمائی ہے، اور یہاں پر اپنے استاذ احمد بن اشکاب کی سندے روایت کی ہے۔ حافظ ابن جر رحمۃ اللہ علیہ وہ سے منادی رحمۃ اللہ علیہ بولی میں ، وہ فرماتے ہیں اور الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل الم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے اخر میں سی تھی، جب کہ دوسر ب استاذ احمد بن اشکاب سے یہ حدیث سب کے آخر میں سی تھی، جب کہ دوسر ب

(IYA)

روایت لائے جواحمد بن اشکاب سے سی محمی۔ البتہ بعد کے جو تین راوی ہیں لیعنی محمد بن فضیل، عمارة بن قعقاع اور ابو زرعت بے تینوں راوی تمام روایتوں بیس موجود ہیں، اور صرف انہی سے بیہ صدیث مروی ہے، ای وجہ سے اصطلاح عدیث عمر سے معریث غریب ہے۔

# دو کلمات کی تنین صفات

حفرت ابوہر رہے وضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے میں کہ نبی کریم عظی نے ارشاد فرمایا که دو کلے ایسے میں جو رحمٰن کو مجوب میں، زبان بر ملکے میں، اور ميزان عمل يس ببت بهاري بير وه دو كلے يه بين "سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم اس مديث مين ان كلمات كى تمن صفتي بيان فرماكي بين، بہل صفت سے ک سے دو کلے رحمٰن کو محبوب ہیں۔اب حدیث میں "حسبتان الى الله " بھى كہ كتے تھ، ليكن اس كے بجائے "حبيبتان الى الرحمن" فرمایا۔اس سے در حقیقت اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب بیدو کلے رحمٰن کو محبوب ہیں تو جو مخض ان کلمات کی قدر پیچان کر ان کو پڑھے گاوہ مخص ضرور رحمٰن کی صفت رحمت کا مور دبن جائے گا۔ دوسری صفت سے بیان فرمائی کہ سے کلمات زبان یر بہت ملکے میں ، لینی ان کو نہ تو بڑھنے میں کوئی وقت اور مشقت ہے اور نہ یاد كرنے ميں كوئى وقت اور مشقت ہے، ايك بى تجلس ميں بيد كلمات ياد ہو جاتے ين - تيرى صفت يه بيان فرائي كه "ثقيلتان في الميزان" لين ميزان عمل میں ان کا وزن بہت بھاری ہے۔ میزان عمل کا وزن جمیں یہال نظر آنے والا تہیں، بلکہ وہاں جاکر ان کا وزن معلوم ہوگا۔ اس لئے یہ بتایا ہی نہیں جاسکتا کہ "ثقيلتان في الميزان" ك اندر كيا كه معارف يوشيده بي اوران كلمات كاكيا وزن ہے؟اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔وہ کلمات پہ ہیں:

سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم

سجان الله کے معنی

"سجان الله" کے معنی یہ ہیں کہ ہیں اللہ جل شانہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔
ہمار کی اردوز بال کی بینگی کی وجہ ہے اس کا صحیح صحیح ترجمہ ہو نہیں سکتا، بس ترجمہ کام چلا لیتے ہیں۔ "سجان الله" کاجو حقیقی مفہوم ہے اور اس کے بیچھے جو تا ٹیر ہے،
اس کو انسان ترجم کے ذریعہ دوسر کی زبان میں خقل کر ہی نہیں سکتا، لہذا کام چلانے کے لئے یہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ "میں الله کی پاکی بیان کرتا ہوں" اور پاک بیان کرتا ہوں" اور پاک بیان کرنے کے معنی یہ ہیں کہ میں اس بات کا اقر ار اور اعلان اور اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے عیب ہے، اس ذات میں کوئی عیب نہیں۔ اس ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے عیب ہے، اس ذات میں کوئی عیب نہیں۔ اس ہوں کو " تنزیہ" کہا جاتا ہے، لیعنی الله تعالیٰ کو ہر عیب ہے منزہ قرار دینا۔ یہ معنی

# "وبحده" كاترجمه اورتر كيب

"و بحده" یہ بھی عجیب کلمہ ہے۔اس کلمہ کوسید ہے سادے طریقے ہے بھی کہا جس کلمہ ہے۔ اس کلمہ کوسید ہے سادے طریقے ہے بھی کہا جس کہا ہے ،اور دونوں کلمات کے بے شار فضائل ہیں، نیکن سید ہے سادے جملے کو چھوڑ کر ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس کی ترکیب کرنے میں لوگوں کو دشواری چیش آئی کہ اس جملہ ارشاد فرمایا جس کی ترکیب کریں؟اس جملہ میں "واؤ" عاطفہ ہے، یا حالیہ ہے، یا جہا ہے۔ اور یہ "ب س معنی میں ہے؟

لیکن بحث اور تفصیل کے بعد شراح کی جو متنق علیہ بات سامنے آئ، وہ یہ کہ اس میں "واؤ" عالیہ ہا اور "ب" تلبش کے لئے ہے، اور اب اسبحان الله وبحمده" کے معنی یہ ہوئے کہ "اُسبّح الله تعالیٰ مُتَلَبِسًا بحمده" یعنی میں جس وقت تبیح کر رہا ہوں، ٹھیک ای وقت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کر رہا ہوں۔

ويكية: "مبحان الله و بحمده"كا ساده رجمه توسه وسكما تماكم الله تعالى ك ذات بے عیب ہے اور میں اس کی تعریف کر تا ہوں۔ لیکن اس ترجمہ میں ذراسا یہ شبہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، یہ تعریف اللہ تعالی کی علوشان کے لحاظ سے بہت کم ہوتی ہے۔ جیے کمی بڑے اور شریف آوی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یا یہ آدمی برانہیں ہے۔ یہ الفاظ اس وقت کے جاتے ہیں جب اس کی بہت زیادہ تعریف کرنی منظور نہیں ہوتی،اس لئے تعریف کا کلہ کہنے كے بجائے يہ كه دياجاتا ہے كہ يہ فخص برانہيں ہے۔اى طرح اگر اللہ تعالى كے بارے میں صرف یہ کہ دیا جاتا کہ اللہ تعالی کی ذات میں کوئی عیب نہیں، توبیا کم ورجے کی تعریف ہوتی، اگر چہ بعد میں سے مجمی کہہ دے کہ "میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر تا ہوں"، کیونکہ بیرا یک منتقل جملہ ہو جائے گا۔ لہٰڈ ااس کلمہ نے اس بات کو گوارہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کو بے عیب تو کیا جائے لیکن اس کی صفت کمال كاذكرنه كياجائه،اس لئے فرمايا"سجان الله و بحمره" نيني ميں الله تعالیٰ كی تسبيح كرتا ہولاور ٹھیک ای وقت میں اللہ تعالی کی حمد بھی بیان کر رہا ہون، تاکہ "حمد" بیان کرنے میں کوئی د نفہ نہ آئے بلکہ دونوں باتیں ایک ساتھ آ جائیں۔اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب بھی ہے اور تمام صفات کمال کی جامع بھی ہے،

لبذايل اس ذات كي "حمد" بهي ساته ساته بيان كر تابول ـ

#### الله کی ذات اور صفات سب بے عیب ہیں

اب کہنے میں تو یہ معمولی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ک ذات ہے عیب ہے، کین جس وقت بندہ سوچ سمجھ کر اس کا اقرار کر تا ہے کہ اللہ تعالیٰ ک ذات ہے عیب ہے، تواس کا مطلب ہو تا ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ رکر رہا ہے کہ گھر اس کی صفات بھی ہے عیب ہیں، اس کے فیصلے ہے عیب ہیں، اس کی شریعت ہے عیب ہیں، اس کے احکام ہے عیب ہیں۔ لہذا جو صحف اللہ تعالیٰ کے بے عیب ہونے پر ایمان رکھتا ہے تواس کے ایمان کا لازی تقاضہ ہے ہے کہ پھر دہ اس کی شریعت کے ایک ایک ایک کے ہم فیصلے کو بے عیب سمجھ کر اس پر ایمان لائے اور پھر اس پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم فیصلے کو بے عیب سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا اس کلم "مسبحان کے ہم فیصلے کو بے عیب سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا اس کلم "مسبحان کے ہم فیصلے کو بے عیب سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا اس کلم "مسبحان کے ہم فیصلے کو بے عیب سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا اس کلم "مسبحان کے ہم فیصلے کو بے عیب سمجھ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا اس کلم "مسبحان الله و بحمدہ" کے اندر رضا بالقضاء ہمی داخل ہے، شریعت پر عمل ہمی داخل ہے اور سنت پر عمل ہمی داخل ہے اور سنت پر عمل ہمی داخل ہے اور سنت پر عمل ہمی داخل ہے۔ شریعت پر عمل ہمی داخل ہے اور سنت پر عمل ہمی داخل ہے۔ شریعت پر عمل ہمی داخل ہے اور سنت پر عمل ہمی اس میں ہے۔

#### "سبحان الله العظيم" كے معنی

دوسر اجملہ حدیث کا یہ ہے" سبحان اللہ العظیم" یعنی میں اس اللہ کی تشیخ کر تا ہول جو عظمت والا ہے۔ میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو! اس حدیث کے پہلے جملے "سبحان اللہ و بحمہ ہ" ہے اللہ تعالی کی صفت جمال کی طرف اشارہ ہورہاہے، کیونکہ اللہ تعالی کی ذات بے عیب ہے اور تمام محامد کی جامع ہے اور قابل تعریف ذات وہ ہوتی ہے جس میں جمال ہو۔ لہذا یہ جملہ صفت جمال کی طرف اشارہ کررہا ہے۔ اور دوسر اجملہ جمال ہو۔ لہذا یہ جملہ صفت جمال کی طرف اشارہ کررہا ہے۔ اور دوسر اجملہ

"سجان الله العظیم" یا الله تعالی کی عظمت اور جلال کی طرف اشاره کررہا ہے۔ لہذا
پہلے جملے میں باری تعالی کے جمال کا بیان ہے اور دوسر سے جملے میں باری تعالی
کے جلال کا بیان ہے، اور جب باری تعالی کے جمال کا تصور کردگے تواس کے
نتیج میں الله تعالی سے محبت بیدا ہوگی، کیونکہ جمال کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ
محبوب ہوتا ہے اور اس کی طرف دل راغب ہوتے ہیں اور اس سے محبت بیدا
ہوتی ہے، اور جلال کا تقاضہ رہ ہے کہ اس کے نتیج میں خوف بیدا ہوگا، اور جب
محبت اور خوف یہ دونوں مل جاتے ہیں تواس کے نتیج میں خشیت بیدا ہوتی ہے۔
محبت اور خوف یہ دونوں مل جاتے ہیں تواس کے نتیج میں خشیت بیدا ہوتی ہے۔

### "خثیت "کیاچزے

یادر کھے اس از داور خوف کانام نہیں، جیے ایک ارسانپ اور بھو سے ، بھیٹر ہے ہے۔ د ۔ ندول ہے اور ڈاکوؤں ہے ، ہو تا ہے ، اس کانام "خشیت" نہیں ، بلکہ "خشیت" اس ڈر اور خوف کانام ہے جو محبت ہے ناشی ہے ، جو اللہ جل شاند کی محبت ہے بیدا ، و تی ہے ، اس کانام حقیقت میں خشیت ہے۔ جیے باپ کا خوف، استاذ کاخوف، شین کاخوف، شین کانوف، میہ سب خوف محبت اور مقیدت ہے بیدا ہوتے میں ، چنانچہ بعض او تا ہے یہ ہوتا ہے کہ باپ نے زندگی بھر بیٹے کو مجمی مارا نہیں ، ڈائنا بھی نہیں ، لیکن جب بیٹااس باپ کے پاس سے بھی گزرتا ہے تو قدم میں ، ڈائنا بھی نہیں ، لیکن جب بیٹااس باپ کے پاس سے بھی گزرتا ہے تو قدم موا ہوا ہے۔ لہذا باری تعالی کی محبت در حقیقت باری تعالی کی خشیت سے بیدا ہوا ہے ، اس لئے محبت اور خوف کے مجموعہ کانام "خشیت" ہے۔ اب "سجان اللہ و بحبت ہے اللہ تعالی کی محبت بیدا ہوئی۔ اور "سبحان اللہ العظیم" ہے اللہ تعالی کی محبت بیدا ہوئی۔ اور "سبحان اللہ العظیم" ہے اللہ تعالی کی محبت بیدا ہوئی۔ اور "سبحان اللہ العظیم" ہے اللہ تعالی کی خومہ کانام "خوف بیدا ہوا، اور دونوں کا مجموعہ " ہے ، اور سارے اعمال واطات کا کاخوف بیدا ہوا، اور دونوں کا مجموعہ " ہے ، اور سارے اعمال واطات کا کاخوف بیدا ہوا، اور دونوں کا مجموعہ " ہے ، اور سارے اعمال واطات کا کاخوف بیدا ہوا، اور دونوں کا مجموعہ " ہے ، اور سارے اعمال واطات کا

#### عاصل یہ ہے کہ دل میں اللہ جل جل کہ تحقیق پیدا ہوجائے۔ اِنَّمَا يَحْشِي اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ

امام بخاری رحمة الله عذیه اس حدیث کو بالکل آخریس اس لئے لائے کہ تمام علوم کا خلاصہ " خشیت الله " ہے۔ چنانچہ مولا تاروی رحمة الله علیه فرماتے ہیں : ۔ خشیت الله را نشانِ علم داں آیت سخشی الله در قرآن بخواں

علم کی علامت "خشیت" ہے،اگر ول میں خشیت پیدا ہوئی تو سمجھا جائے گا کہ علم حاصل ہوا، اوراگر "خشیت" پیدا نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ علم نہیں آیا، صرف الفاظ و نقوش آگئے۔ لہٰذا جاتے جاتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کا متیجہ حاصل کرنا ہے تواہیے اندر خشیت پیدا کر و، اور "خشیت" پیدا کرنے کا طریقہ سے کہ ان کلمات کا استحصار کر واور کشرت سے ان کا ذکر کرو۔

# ان کلمات کو صبح وشام پڑھنا

اس لئے صدیت شریف میں آیا ہے کہ جو محض صبح کے وقت "سجان اللہ وبحدہ" مو مرتبہ پڑھ " نلہ تعالیٰ شام تک اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتے ہیں اگرچہ وہ ریت کے ذرّات کے برابر ہوں۔ اور اگر شام کویہ کلمات سومر تبہ پڑھے تو صبح تک تمام گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ اتنی عظیم فنیلت ان کلمات کی بیان فرمائی ہے۔

خلاصه

آج کی اس مجلس کا خلاصہ دوہا تیں ہیں،ان دوبا توں پر ہم عمل کرلیس توبیہ مجلس ہمارے لئے کار آمداور مغید ہوگ، پہلی بات سے ہے کہ اس بات کا استحصار اور دھیان پیدا کریں کہ ہمارے اعمال کا درن ہوتا ہے۔ اور اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے والی دو چیزیں ہیں: ایک "اتباع سنت "اور دوسرے "اخلاص" ہے۔ اور یہاں ہے اس بات کی فکر لیکر جائیں کہ اللہ تعالی ہے دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا فرمادیں، تاکہ آخر ت ہیں ہمارے اعمال وزنی ہو جائیں۔ دوسری بات ہے کہ سے دو کلمات جن کو حدیث ہیں اتن عظیم فنسلت وی گئی ہے، ان کلمات کو حرزجان بنائیں، اور چیج بھرتے اٹھتے ہیڑھتے ہے کلمات زبان پر ہوں، اور اگر اس خرزجان بنائیں، اور چیج بھرتے اٹھتے ہیڑھتے ہے کلمات زبان پر ہوں، اور اگر اس نیت سے پڑھیں کہ ان کے ذریعہ میرے اندر "خشیت" پیدا ہو تو پھر انشاء اللہ، اللہ تعالی ان کے ذریعہ میرے اصل کرادیں گے اور "خشیت" پیدا فرمائے۔ اللہ، اللہ تعالی ان کے ذریعہ میں اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطافرمائے۔ فرمادیں گے۔ اللہ تعانی جھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطافرمائے۔

و آخر د عواناان الحمد نثدر ب العالمين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم کلش اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# كامياب مؤمن كون؟

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعُمَالِنَا - مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَدَنَا وَنُبِيِّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا-أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ٥ بسُم اللَّهِ الرُّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُوْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلا تِهِمُ خُشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَاعِلُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَا جَهُمُ اَوْمَامَلَكَتْ اَيُمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ۞فَمَن ابُتَغَى وَرِآءَ ذُ لِكَ فَأُولَلَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ (مورة المؤمنون: ٢٥١)

آمَنُتُ باللَّهِ صدق اللَّه مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدللُّه ربّ العلمين

# حقیقی مؤمن کون ہیں؟

بزرگان محرّم و برادران عزیز! میں نے ابھی آپ کے سامنے سورة الموصنوں کی ابتدائی آبیتی تلاوت کی ہیں، یہ آبیتی آشاروی پارے کے بالکل شروع میں آئی ہیں، ان آبات میں اللہ تبارک و تعالی نے ''مومنین' کی صفات بیان فر مائی ہیں کہ محج معنی میں ''مومن' کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں اور کن کاموں سے بچتے ہیں؟ ساتھ میں اللہ تعالی نے یہ بھی بیان فر مایا کہ جومومنین ان صفات کے حامل ہوں گے، ان کو قلاح حاصل ہوں گے، ان کو قلاح حاصل ہوں گے، ان کو قلاح حاصل ہوگی۔

# كامياني كامدارعمل پرې

ان آیات کی ابتداء بی ان الفاظ سے فرمانی: قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥

یعنی ان مؤمنین نے فلاح پائی جن کے اندر بیصفات ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ فر مایا کہ اگر سلمان فلاح چاہتے ہیں تو ان اعمال کو اختیار کرنا ہوگا، یہ صفات اپنانی ہوں گی اور اس بات کی پوری کوشش کرنی ہوگ کہ جو باتیں یہاں بیان کی جارہی ہیں ان کو اپنی زندگ کے اندر داخل کریں، کیونکہ ای برمسلمانوں کی فلاح کا دارومدار ہے اور ای پر فلاح موقوف ہے۔

#### فلاح كامطلب

يملے يبال بيات مجھ ليس كـ "فلاح" كاكيا مطلب ع؟ جب م اردو زبان میں ''فلاح'' کا ترجمه کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا ترجمه "كامياني" ہے كہا جاتا ہے، اس لئے كہ ہمارے ياس اردوزبان ميں اس كے معنی ادا کرنے کے لئے کوئی اورلفظ موجود نبیں ، اس وجہ ہے مجبور اُ اس کا ترجمہ '' کامیانی'' ہے کر دیا جاتا ہے۔لیکن حقیقت میں عربی زبان کے لحاظ ہے اور قرآن كريم كى اصطلاح كے لحاظ ے "فلاح" كامفہوم اس سے بہت زياده وسيع اور عام ب، اس لفظ ك اصل معنى بيد مين 'دونيا و آخرت مين خوشحال ہونا'' دنیا و آخرت دونول کی خوشحالی کے مجموعے کو' فلاح'' کہا جاتا ہے، چانچەادان میں ایک کلمد کہا جاتا ہے: "خی علی الفلاح" آؤ فلاح کی طرف، اذان کے اس کلمہ ہے بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگرتم دنیا و آ خرت دونوں کی خوشحالی صابتے ہو تو نماز کے لئے آؤ اور مسجد میں پہنچو۔ بهرحال! "فلاح" كالفظ بزاجي جامع اور مانع لفظ بـــ قرآن كريم من سورة بقره كى ابتداء من بهى فلاح كالفظ استعال مواي:

الَّــمَّ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لا رَبُبَ فِيهُ الْوَلِيَّكَ عَلَى

#### هُدًى مِنْ رَّبَهِمُ وَ أُولَلَّيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥

یعنی جولوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن کریم پر اور قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لہذا ''فلاح'' کا لفظ بڑا جامع ہے اور ونیا و آخرت کی تمام خوشحالیوں کو شامل ہے۔

### کامیاب مؤمن کی صفات

اس" سورة المؤمنون " میں سے کہا جارہا ہے کہ وہ مؤمن فلاح پاکیں گے جن کے اندر وہ صفات ہوں گی جوآ گے ذکور ہیں، چرایک ایک صفت کو بیان فرمایا کہ وہ مؤمن فلاح پاکیں گے جواپی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور بیہودہ اور فضول باتوں ہے اعراض کرنے والے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور زکوۃ کے تھم پرعمل کرنے والے ہیں اور اپی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور زکوۃ کے تھم پرعمل کرنے والے ہیں اور اپی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اپی شرمگاہوں کی حفاظت ماری صفات ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ہرصفت تفصیل اور تشریح جاہتی ہے، ان صفات کا مطلب جھنے کی ضرورت ہے، اگر ان صفات کا مطلب بیسے کے مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا دیں اور ان صفات کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں بیٹھا دیں اور ان صفات کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں بیدا فرما دیں اور ان صفات کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں بیدا فرما دیں اور ان صفات کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں بیدا فرما دیں اور ان صفات کی خیال آیا کہ ان صفات فرما دیں تو انشاء اللہ ہم میں فلاح یافتہ ہیں۔ اس لئے خیال آیا کہ ان صفات فرما دیں تو انشاء اللہ ہم میں فلاح یافتہ ہیں۔ اس لئے خیال آیا کہ ان صفات

کوتفصیل سے بیان کر دیا جائے، ہوسکتا ہے کدان کے بیان میں چند ہفتے لگ جا کیں، ایک ایک صفات کا بیان ایک ایک جمعہ کو ہوتا جائے گا تو ساری صفات کا انشاء اللہ بیان ہو جائے گا۔

پہلی صفت: خشوع

پہلی صفت ہے بیان فرمائی کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جواپی تماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ گویا کہ فلاح کی اولین شرط اور فلاح کا سب پہلا داستہ ہے کہ انسان نہ صرف ہے کہ نماز پڑھے بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ۱۲ ہے زیادہ مقامات پراس کا حکم فرمایا، حالا نکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حکم وید ہے تو بھی کافی تھا، کیونکہ اگر ایک مرتبہ بھی قرآن کریم میں کسی کام کا حکم آ جائے تو اس کام کو کرنا انسان کے ذمے فرض ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے بارے میں باسٹھ مرتبہ حکم ویا کہ نماز قائم کرو۔ اس کے ذریعہ اس حکم کی اہمیت بتانا مقصود باسٹھ مرتبہ حکم ویا کہ نماز قائم کرو۔ اس کے ذریعہ اس حکم کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ نماز کو معمولی کام مت سمجھواور ہے نہ مجھوکہ ہے روز مرہ کی روٹین کی ایک معمولی چیز ہے بلکہ مؤمن کے لئے دنیا وآخرت میں کامیابی کے لئے سب معمولی چیز ہے بلکہ مؤمن کے لئے دنیا وآخرت میں کامیابی کے لئے سب سے اہم کام نماز پڑھنا ہے نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور نماز کواس کے احکام اور

حضرت فاروق اعظم كا دورخلافت

آ داب کے ساتھ بجالا نا ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه جوحضور اقدس صلى الله عليه وسلم

کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے زبانہ خلافت میں مسلمانوں کوفٹو جات بہت زیادہ ہوئیں، اللہ تعالٰی نے انہیں کے ہاتھوں قیصر و کسریٰ کی شوکتوں کا برچم سرتگوں کیا، قیصر و کسریٰ کے محلات مسلمانوں کے قیضے میں آئے۔ایک دن میں نے حساب لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تھیں ممالک کاکل رقبہ آج کے ۱۵ مکوں کے برابر ہے، لین آج پندرہ مما لک ان جگہوں پر قائم ہیں جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ یہا ہے امیر المؤمنین تنے کہ فرماتے تنے کداگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرجائے تو مجھے ڈرے کہ جھ سے آخرت میں ہے سوال ہوگا کہ اے عمر ! تیری حکومت میں ایک کتا مجوکا مرکبا تھا، اتن زیادہ ذمہ واری کا احماس کرنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوش حالی بھی عطا فرمائی، کوئی شخص ان کی حکومت میں بھوکا نہیں تھا، سب کوانصاف مبیّا تھا، عدل وانصاف کا دور دورہ تھا،مسلمانوں کے ساتھ، غیرمسلموں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بجوں کے ساتھ انصاف کاعظیم نمونہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه کی حکومت نے چش کیا۔

### حضرت عمر کا سرکاری فرمان

اتی بڑی حکومت کے جتنے فر مان روال تھے اور مختلف صوبوں میں جتنے کورز مقرر تھے، ان سب کے نام

حفرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه في ايك سركارى فرمان بهجا، يه فرمان حفرت امام ما لك رحمة الله عليه في كتاب موطان من لفظ به لفظ روايت كياب، اس فرمان من حفرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه فرمات جين:

إن أهم أمركم عندى الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضَيَّعَها فهولما سواها اضيعه

(مؤطا امام مالك كتاب وقوت الصلاة حديث نمبر ٢)

میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب ہے اہم کام نماز ہے، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی ، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی ، اور جس شخص نے اپنے دین کی حفاظت کی ، اور جس شخص نے نماز کو ضائع کیا ، وہ اور چیز وں کو زیادہ ضائع کر ےگا۔ ضائع کرنے کے معنی سے بھی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا ، اور سے معنی ہی ہیں کہ نماز پڑھے گا ، اور ضائع کرنے کے معنی سے بھی ہیں کہ نماز پڑھے گا ، اور ضائع کرنے کے معنی سے بھی ہیں کہ نماز پڑھے گا ، اور ضائع کرنے کے معنی سے بھی ہیں کہ نماز پڑھے میں لا پر دائی سے کام لے گا۔

# نماز کوضائع کرنے ہے دوسرے امور کا ضیاع

حفرت عمرفاروق رضی اللہ تعافی عند نے اپنے حکام کو بیفر مان اس لئے لکھ کر بھیجا کہ عام طور پر حاکم کے دل میں بیہ بات ہوتی ہے کہ میرے سر پر تو قوم کی بہت بڑی ذمہ داریوں کی خاطر کسی وقت کی نماز قربان بھی کر دول تو کوئی حرج نہ ہوگا، کیونکہ میں بڑے فریفے کوادا کر میا ہوں ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکموں کی اس غلافہی

کودور فرمارہ بین کرتم بیمت سمجھنا کہ جاکم بننے کے بعد تمہاری ذمہ داریاں انداز سے زیاوہ فوقیت رکھتی ہیں، بلکہ میرے نزدیک سب سے اہم کام بیہ بہ کہ تمہاری نماز سی جونی جائے، اگر اس نماز کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہیں رہو گے اور اگرتم نے نماز کو ضائع کر دیا تو تمہارے دوسرے کام اس سے زیادہ ضائع ہول کے اور پھر حکومت کا کام تم سے ٹھیک نہیں چلے گا اس سے زیادہ ضائع ہول کے اور پھر حکومت کا کام تم سے ٹھیک نہیں چلے گا گونکہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی تو فیتی تمہارے شامل حال نہ رہی تو پھر تمہارے کام کیے درست ہول گے۔

### آ جکل کی ایک گمرابانه فکر

میں لینی وین کو اس ونیا میں برپا کرنے اور اقامت دین کے کام میں لگے ہوئے میں، اس لئے اگر ہماری جماعت چھوٹ جائے گی تو ہم گھر میں نماز پڑھ لیس کے اور اگر نماز کا وقت نکل گیا تو قضاء پڑھ لیس کے۔ یاد رکھئے! بیہ بڑی گمراہائے فکر ہے۔

### حضرت فاروق أعظم اور كمرابي كاعلاج

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دین کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا سیاست کا علم بردار کون ہوگا؟ ان سے بڑا جہاد کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا دائی اور ان سے بڑا مبلغ کون ہوگا؟ لیکن وہ اپنے تمام فر مافرواؤں کو با قاعدہ سے سرکاری فر مان جاری کررہے ہیں کہ میرے نزد یک تمہارے سب کا موں ہیں سب سے اہم چیز نماز ہے، اگرتم نے اس کی حفاظت کی تو تمہارے اور کام بھی درست ہوں گے اور اگر اس کو ضائع کردیا تو تمہارے اور کام بھی خراب ہوں گے۔

# اییخے کو کا فروں پر قباس مت کرنا

تم اپنے آپ کو کافروں پر قیاس مت کرنا، غیر مسلموں پر قیاس مت کرنا ، غیر مسلموں پر قیاس مت کرنا اور بید مت سوچنا کہ غیر مسلم بھی تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مگر ترتی کر رہے ہیں، ونیا میں ، ونیا میں ان کا ڈنکا نئ رہا ہے، خوشی لی ان کا مقدر بنی ہوئی ہے اور دنیا کے اندر انکی ترتی کے ترانے پڑھے جارہے ہیں۔ یا در کھو! تم اپنے آپ کو ان پر قیاس مت کرنا، اللہ تعالیٰ نے مؤمن کا مزاج اور مؤمن کا طریقہ زندگی کافر

کے مقابلے میں بالکل مخلف قرار دیا ہے، قرآن کریم کا کہنا ہے ہے کہ مؤمن کو فلاح نہیں ہو کئی جب تک وہ ان کاموں پر عمل نہ کرے جو یہاں بیان کئے گئے ہیں، ان میں ہے سب سے پہلا کام نماز ہے۔

ور مدر خشرے مطا

### نماز میں خشوع مطلوب ہے

البذا اگرتم فلاح جاہے ہوتواس کی پہلی شرط نماز کی حفاظت ہے۔ پھر میہاں پر مینہیں فرمایا کہ وہ لوگ فلاح پا کیس کے جونماز پڑھتے ہیں بلکہ بیفر مایا کہ وہ لوگ فلاح پا کیس کے جونماز پڑھتے ہیں بلکہ بیفر مایا کہ وہ مؤمن فلاح پا کیس کے جواپئی نماز ہیں'' خشوع'' افقیار کرنے والے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالی اپنے فضل ہے ہم سب کو'' خشوع'' عطا فرما دے۔ آ ہین۔

### " خضوع" کے معنی

دیکھے! دولفظ ہیں جو عام طور پر ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، ایک

"خشوع" دوسرا" خضوع" چنانچ کہاجاتا ہے کہ فلال نے برے خشوع خضوع

کے ساتھ نماز پڑھی۔ خشوع" نی " ہے ہے اور خضوع " ض " ہے ہے، دونول

کے معنی ہیں تھوڑا سافر ق ہے، خضوع کے معنی ہیں" جسم کواللہ تعالیٰ کے آگے
جھکا دینا" یعنی جب نماز ہیں کھڑے ہوئے تو جسم کواللہ جل شانہ کے آگے جھکا

دیا۔ جسم کو جھکا دینے کا مطلب سے ہے کہ جب نماز ہیں کھڑے ہوئے تو تمام

دیا۔ جسم کو جھکا دینے کا مطلب سے ہے کہ جب نماز ہیں کھڑے ہوئے تو تمام

آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے کھڑے ہوئے، رکوع کیا تو اس کے آداب کے ساتھ سجدہ کیا، گویا کہ" اینے

ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا' یہ معنی میں خضوع کے، لبذا خضوع کا تقاضہ بیہ ہے کہ جب آ دمی نماز میں کھڑا ہوتو اس کے تمام اعضاء ساکن اور ساکت ہوں اور ان کے اندر حرکت نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقُو مُوا لِللهِ قَسْنِتِينَ . (البقره: ٢٣٨)

یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ کے لئے کھڑے ہوں تو قانت بن کر کھڑے ہوں۔ قانت کے معنی ہیں سکون کے ساتھ کھڑا ہونا، لہذا نماز میں بلا دجہ اپنے جسم کو ہلانا، بلاوجہ بار بار ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم یا سرکو کھجانا، کپڑے درست کرنا، یہ سب باتیں خضوع کے خلاف ہیں۔

نماز میں اعضاء کوحرکت وینا

نقباء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی فخض نماز کے ایک رکن مثلاً قیام میں تین مرجہ بار بار بلاضرورت اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر کوئی کا م کرے گا تو اس کی نماز بی ٹوٹ جائے گی ، اور اگر تین مرجہ ہے کم کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن نماز کی جوشان ہے اور جوسقت طریقہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگا۔ آئ کل ہماری نماز وں میں بی خرابی کو شاز کی برکت حاصل نہیں ہوگا۔ آئ کل ہماری نماز وں میں بی خرابی کو ت سے پائی جاتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے جسم کو بلاوجہ حرکت وینا خصوع کے خلاف ہے اور سقت بلاوجہ حرکت وینا خصوع کے خلاف ہے اور سقت کے اور نماز کے آدار نماز کے آداب کے خلاف ہے۔

### تم شاہی دربار میں حاضر ہو

جب تم نمازیس کھڑے ہوتے ہوتو اللہ تعالیٰ کے درباریس کھڑے ہوتے ہو۔ اگر کسی سربراہ مملکت کا دربارہواوراس درباریس پریڈ ہورہی ہوتو اس پریڈ میں جو شریک ہوتا ہے وہ پریڈ کے آ داب کی بوری بابندی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ نیس کرتا کہ بھی سر کھجا رہا ہے، بھی ہاتھ کھجا رہا ہے، بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ نیس کرتا کہ بھی سر کھجا رہا ہے، بھی ہاتھ کھجا رہا ہے، بھی جو کسی نہیں کی کھڑے ورسات کر رہا ہے، کیونکہ کسی بادشاہ کے دربار میں بیر کسی نہیں کی جا تیں۔ جب ونیا کے نام بادشاہوں کا یہ حال ہے تو تم تو اتھم الحاکمین کے وربار میں کھڑے ہو حارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں کھڑے ہو کرایس بیجا حرایس کرنا بالکل من سب نہیں ہے بلکداس کے دربار کے کھڑا ہونا چاہے۔

### حضرت عبدالله بن مبارك اورخضوع

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں روابات میں آتا ہے کہ گری کے موسم میں رات کے وقت اپنے گھر کی حجب پر تبجد کی نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا پڑھا کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حجبت پر کہ ئی لکڑی کھڑی ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ۔ لہذا جب اللہ تعالی کے دربار میں کھڑے ہوتو قانت بن کر اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر بھے کر کھڑے ہو۔

# گردن جهڪانا خضوع نہيں

نماز میں کھڑے ہونے کا جوست طریقہ ہے، اس کے مطابق کھڑا ہونا ہی خضوع ہے۔ بعض لوگ خضوع پر عمل کرتے ہوئے قیام کی حالت میں بہت جھک جاتے ہیں اور سینہ بھی جھکا لیتے ہیں، سے طریقہ سقت کے خلاف ہے، سنت طریقہ سے ہے کہ قیام کی حالت میں آ دمی سیدھا کھڑا ہواور گردن اس حد تک بچی ہوکہ نگاہ ہجدہ کی جگہ پر ہو، اس سے زیادہ گردن کو جھکالینا کہ تھوڑی سینے سے لگ جائے، سے سقت کے خلاف ہے۔ اور بلاو جہنماز کے اندر حرکت کرنا بھی خلاف ہے۔ اور بلاو جہنماز کے اندر حرکت کرنا بھی خلافت سقت ہے، ہاں اگر بھی بہت زیادہ خارش ہور، می ہوتو کھجانا جائز ہے، لیکن بلاوجہ حرکت کرنا سقت کے خلاف ہے۔ بہرحال! خضوع کے جائز ہے، لیکن بلاوجہ حرکت کرنا سقت کے خلاف ہے۔ بہرحال! خضوع کے جائز ہے، لیکن بلاوجہ حرکت کرنا سقت کے خلاف ہے۔ بہرحال! خضوع کے معنی جیں ''ا ہے جسم کو اللہ تعالیٰ کے لئے جھکالینا۔''

### خثوع کے معنی

دوسرا لفظ ہے'' خشوع'' اس کے معنی ہیں'' ول کو اللہ تعالیٰ کے لئے جھکالینا'' یعنی ول کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرلینا، دونوں کا مجموعہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، خضوع کہا جاتا ہے کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، میددونوں کام ضروری ہیں۔

خضوع كاخلاصه

آج میں نے مخفرا " فضوع" کے بارے میں عرض کردیا، اس کا

خلاصہ یہ ہے کہ نمازیس جوسنت طریقہ ہے، اس کے مطابق اپنے اعضاء کو

الے آؤاور بلاضرورت اعضاء کو حرکت نہ دو۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح
سنت کے مطابق اعضاء کو لا نیس، اس کے لئے میراایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو
''نمازیں سنت کے مطابق پڑھیئے'' کے نام سے شائع ہوگیا ہے، انگریزی میں
بھی اس کا ترجمہ ہوگیا ہے، اس رسالے کو سامنے رکھے اور ویکھئے کہ اپنے
اعضاء کو نماز کے اندر رکھنے کے کیا آواب ہیں، اگراس پڑمل کرلیا جائے تو
اورخضوع حاصل ہو جائے گا۔ خشوع کس طرح حاصل ہوگا؟ اس کے
بارے میں انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ
بارے میں انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ
سب کو اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد فماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نماز کی اہمیت اور اس کا سیح طریقه

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّناتِ أَعُمَالِنَا - مَن يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَمُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمِّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ٥ بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ (سورة المؤمون: ١تا٣) آمَنُتُ باللهِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله البي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمہيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! جو آیات میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ مؤمنون کی آیات میں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنوں کی سفات بیان فرمائی میں جن سے فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے، اگر میصفات کی کو ماصل ہو جا کیں تو اس کو فلاح حاصل ہوگئی لیمن اس کو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگئی۔

### خشوع اورخضوع كامفهوم

الله تعالی نے پہلی صفت ہے بیان فرمائی کہ فلاح پانے والے مؤمن کے تمام بندے وہ بیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ مؤمن کے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز کی ادائیگی ہے، ای لئے یہاں پراللہ تعالیٰ نے مؤمن کی صفات میں سب سے پہلے "نماز میں خشوع" کی صفت فعالیٰ نے مؤمن کی صفات میں سب سے پہلے" نماز میں خشوع" کی صفت ذکر فرمائی ہے۔ عام طور پر دولفظ نماز کے اوصاف کے سلسلے میں ہولے جاتے ہیں۔ ایک خضوع اور دومرا خشوع، "خضوع" ضاد سے ہے اور" خشوع" شین سے ہے۔ " خضوع" کے معنی ہیں: انسان کا اپنے ظاہری اعضاء کو الله تعالیٰ کے سامنے جوکا دینا۔ اور" خشوع" کے معی ہیں: انسان کا اپنے دل کو تعالیٰ کے سامنے جوکا دینا۔ اور" خشوع" کے معی ہیں: انسان کا اپنے دل کو

الله تعالیٰ کی طرف متوجه کر دینا نماز میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں یعنی نماز میں خضوع بھی ہونا چاہئے اور خشوع بھی ہونا چاہئے۔ دو خصورع'' کی حقیقت

"و خضوع" کے لفظی معنی ہیں" جھک جانا" لین اپنے آپ کو نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا کرنا کہ تمام اعتفاء اللہ تعالی کے سامنے بھکے ہوئے موں، خفلت اور لا پروائی کا عالم نہ ہو بلکہ اللہ تولی کے سامنے باادب کھڑا ہو۔ اب بید و کھنا ہے کہ نماز میں کھڑے ہے نہ نے کا کو نیا طریقہ باادب ہے اور کونسا طریقہ ہے ادب ہے؟ اس کا فیصلہ ہم اپنی حش سے نہیں بااوب ہے اور کونسا طریقہ بے ادب ہے؟ اس کا فیصلہ ہم اپنی حش سے نہیں کر سے بلکہ اس کی تفصیل خود نمی کرمیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ لہذا نماز پڑھنے کا ہر وہ طریقہ جو نمی کرمیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، وہ باادب ہے اور جو طریقہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو، وہ باادب ہے۔ اس لئے نماز اس طریقے سے پڑھنی طریقے کے خلاف ہو، وہ باادب ہے۔ اس لئے نماز اس طریقے سے پڑھنی علیہ وسلم نے سی اللہ علیہ وسی اللہ علیہ وسلم نے سی اللہ وسلم نے سی اللہ علیہ وسلم نے سی اللہ علیہ وسلم نے سی اللہ وسی اللہ وسلم نے سی اللہ وسلم نے سی اللہ وسلم نے سی اللہ وسلم نے سی اللہ وسی نے اسی نے سی اللہ وسی نے اللہ وسی نے سی نے سی

لینی تم ای طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ لبڈا جوطریقہ نماز پڑھنے کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور جس طریقے کی آپ نے تلقین فرمائی، وہ طریقہ باادب ہے، کولی دوسرا شخص اپنی عقل سے اس میں کی اور اضافہ نہیں کرسکتا۔

### حضرات خلفاء راشدين اورنماز كي تعليم

یمی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو طریقہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ویا، اس کو یاد رکھیں، اس کو محفوظ رکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچا کمیں اور اپنی نمازوں کو اس کے مطابق بنا کمیں۔ چنانچہ حضرات خلفاء راشدین حضرت عمر، نمازوں کو اس کے مطابق بنا کمیں۔ چنانچہ حضرات خلفاء راشدین حضرت عمران اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنبم جن کی آ وہی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی، لیکن جہاں کہیں جاتے، وہاں پرلوگوں کو بتاتے کہ نماز اس طرح پڑھا کر واور خود نماز پڑھ کر بتاتے کہ آ و، بیس تمہیں بتاؤں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ تمہارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ تمہارا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوجائے۔

# اعضاء کی درت کا نام خضوع ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه النيخ شاكردول سے فرماتے:

الا اصلی بکم صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم؟
کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں جورسول الله علیه وسلم پڑھا
کرتے تھے۔لہذا نماز میں خضوع بھی مطلوب ہے کہ اس نمازی کے سارے
اعصاء سقت کے مطابق انجام پاکیں، نمازی کے ظاہری اعضاء کا سنت کے

مطابق بنالینا یہ خشوع کی طرف جانے کی پہلی سٹرھی ہے، اور جب آ دی اینے اعضاء کو درست کرلے گا اور کھڑے ہوئے، رکوع کرنے، بجدہ کرنے اور جیھنے میں وہ طریقہ اختیار کرلے گا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دل متوجہ کرنے کی پہلی سٹرھی ہے۔

### نماز میں خیالات آنے کی ایک وجہ

آج ہمیں اکثر وبیشتر پیشکوہ رہتا ہے کہ نماز میں خیالات منشتر رہتے میں ، بھی کوئی خیال آ رہا ہے ، بھی کوئی خیال آ رہا ہے اور نماز میں ول نہیں لگتا ، اس کی ایک بوی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کا ظاہری طریقہ سنت کے مطابق نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا اہتمام کیا، بس جس طرح بجین میں نمازیر هنا سکھے لی تھی، ای طرح پڑھتے جلے آرے ہیں، یہ فکر نہیں کہ واقعتہ یہ نماز سنت کے مطابق ہے یانہیں۔ بینماز اتنا اہم فریننہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں اس پر سیٹروں صفحات لکھے ہوئے ہیں جن میں نماز کے ایک ایک رکن کوتفصیل ہے بیان کیا گیا ہے کہ جمیرتم ہے۔ کے لئے ہاتھ کیے اٹھا کیں، قیام کس طرح کریں، رکوع کس طرح کیا جائے ، بجدہ کس طرح کیا جائے ، تعدہ کس طرح کیا جائے ، ان سب کی تفصیلات کتابول میں موجود ہے، لیکن ان طریقوں کے سکھنے کی طرف دھیان نہیں، بس جس طرح قیام کرتے ملے آرہے ہیں، ای طرح قیام كرليا، جس طرح ابتك ركوع تجده كرتے جلے آرے بي، اى طرح ركوع سجدہ کرلیا، کیکن ان کو تھیک ٹھیک سنت کے مطابق انجام دینے کی فکرنبیں۔

### حضرت مفتى صاحبٌ اورنماز كاامتمام

ميرے والديا جدحفرت مولا نامفتي محمرشفيع صاحب رحمة الثدعليه الخي عم کے آخری دور میں فر ، یا کرتے تھے کہ آج جھے قر آن و حدیث اور فقہ بڑھتے یڑھاتے ہوئے اور فآویٰ لکھتے ہوئے ساٹھ سال ہوگئے ہیں اور ان کاموں کے علاوہ کوئی اور مشغلہ نہیں ہے لیکن ساٹھ سال گز رئے کے بعد اب بھی بعض اوقات نماز میں ایس صورت بیش آ جاتی ہے کہ مجھے پیتے نہیں چلنا کہ اب میں كيا كرول؟ بهرنماز ك كتاب الحاكر ديمني يراتي ہے كه ميرى نماز ورست موتى یا نہیں؟ میرا تو یہ حال ہے، لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری عمر نماز پڑھتے طلے جا رہے ہیں اور کہتی کسی وقت دل میں پیسوال ہی پیدائبیں ہوتا کہ میری نماز ستت کے مطابق ہولی یانہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ مدیبہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئی یا نہیں کہ جمعی ذہن میں میسوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذبنوں میں اس بات کی اہمیت بی نہیں کہ اپنی نمازوں کو مقت کے مطابق بنا نیں۔اس لئے بیضروری ہے کہ آ دی سب سے پہلے تماز کا طر لقہ درست کر ہے۔

# قيام كالشجح طريقه

اب میں مختسرا نماز کا صحیح طریقہ عرض کر دیتا ہوں، ان آیات کی تغییر انشاء اللہ آئندہ جمعوں میں عرض کروں گا۔ جب آ دمی نماز کے لئے کھڑا ہوتو اس میں ستت یہ ہے کہ آ دی کا بوراجس قبلہ رُخ ہو، لہذا جب کھڑے ہوں تو سب سے میلے قبلہ رُخ ہونے کا اہتمام کرلیں ، سینہ بھی قبلہ رخ ہو، اگر کسی وجہ ے سینہ تھوڑی ومر کے لئے قبلہ ہے ہٹ گیا تو نماز تو ہو جائے گی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیر کرم فرمایا ہے کہ ان جھوٹی جھوٹی باتوں کی وجہ سے پہنیں کہتے کہ جاؤ ہم تمہاری نماز قبول نہیں کرتے ، لبذا نماز تو ءو جائے گی لیکن اس نماز میں ستت کا نور حاصل ند ہوگا، ستت کی برکت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ اس طرح کھڑا ہوناستت کے خلاف ہے۔ای طرح یاؤں کی انگلیوں کا زخ اگر قبلہ کی طرف موجائے توجم كا ايك ايك حقد قبلدرُخ موجائے گا، اب بتائے كداگر انسان اس طرح سقت کے مطابق یاؤں رکھے تو اس میں کیا تکیف ہو جائے گی؟ کوئی پریشانی لائق ہوجائے گی؟ یا کوئی بیماری لاحق ہوجائے کی؟ پڑھ بھی نہیں، صرف توجداور دھیان کی بات ہے، کیونکہ توجہ، دھیان اور اہتمام نہیں ہے،اس لئے سفلطی ہوتی ہے، اگر ذرا دھیان کرلیں تو سقت کے مطابق قیام ہو جائے گا اور اس کے منتبے میں وہ نماز خضوع کے دائرے میں آ حالیگی اور اس نماز میں ستت کے انوار و برکات حاصل ہو جائیں گے۔

# نیت کرنے کا مطلب

یبال ایک مئلہ کی وضاحت کردوں۔ وہ یہ کدنیت نام ہے دل کے ارادہ کرنے کا، بس آ گے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ چنانچہ آج بہت سے لوگ نیت کے خاص الفاظ زبان سے ادا کرنے کوضروری سجھتے ہیں

مثلاً چاررکعت نماز فرض، وقت ظهر کا، منه میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچے پیش۔
امام کے، واسطے اللہ تعالی کے اللہ اکبر۔ زبان سے بیزیت کرنے کولوگوں نے
فرص و واجب سجھ لیا ہے، گویا اگر کسی نے بیدالفاظ نہ کہے تو اس کی نماز ہی نہیں
ہوئی۔ میبال تک دیکھا گیا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، گر وہ صاحب اپنی
نیت کے تمام الفاظ اوا کرنے میں مصروف ہیں اور اس کے نیتیج میں رکعت بھی
بیلی جاتی ہے، حالا نکہ بیدالفاظ زبان سے اوا کرنا کوئی ضروری اور فرض و واجب
نہیں، جب ول میں بیدارادہ ہے کہ فلاں نماز امام صاحب کے پیچے پڑھ ربا
ہول، بس بیدارادہ کائی ہے۔

# تكبيرتح يمدك ونت بإتدا ثفانے كاطريقه

ای طرح جب تکبیرتح یمہ کہتے وقت ہاتھ کا نوں تک اٹھاتے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کو ستت کے مطابق اٹھا کیں، بلکہ جس طرح چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر' اللہ اکبر' کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ستت طریقہ یہ ہے کہ مختلی کا زخ قبلہ کی طرف ہوا در انگوٹھوں کے سرے کا نوں کی لو کے برابر آ جا کین، یہ سے طریقہ ہے۔ اس کے مطاوہ جو دوسرے طریقے ہیں، مثلاً بعض لوگ متیلیوں کا زخ کا نوں کی طرف کر دیتے ہیں، بعض لوگ آسان کی طرف کر دیتے ہیں، بیسنت طریقہ نہیں، اگر اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر نماز شروع کر دی تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن ستت کی برکت اور ستت کا نور عاصل نہ ہوگا، صرف دھیان اور توجہ کی بات ہے، اس توجہ کی وجہ سے یہ فاکدہ عاصل ہوسکتا ہے۔

# باته باندصن كالتيح طريقه

ای طرح ہاتھ باندھنے کا معالمہ ہے، کوئی سینے پر ہاندھ لیتا ہے، کوئی بالکل نیچ کر دیتا ہے اور کوئی کلائی پر حتیلی رکھ دیتا ہے۔ یہ سب طریقے ستت کے خلاف ہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے واضعے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگلو شے کا حلقہ بنا کر چینچئے کو پکڑ لے اور درمیان کی تین انگلیاں با میں ہاتھ کی کلائی پر رکھ لے اور ناف کے ذرا نیچے ہاتھ بائدھ لے۔ یہ ہم سنون کلائی پر رکھ لے اور ناف کے ذرا نیچے ہاتھ بائدھ لے۔ یہ ہم سنون طریقہ بر مل طریقے پر عمل کرنے ہے مندن کی برکت بھی حاصل ہوگی اور نور محمل موگی اور نور کوئی مفتی یہ ہی حاصل ہوگا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز درست ہو جائے گی ، لیکن سنت کی کر نے کے طریقے پر عمل نہ ہوگا، اس فریق از نہیں ہوئی، نماز درست ہو جائے گی ، لیکن سنت کے طریقے پر عمل نہ ہوگا، بس ذرای توجہ اور دھیان کی بات ہے۔

ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا" سُبَحانَ کے اللّٰهُمَّ" پڑھے، پھر سورۃ فاتحہ
پڑھے اور سورۃ پڑھے۔ ایک نمازی بیسب چیزیں نمازی پر ھے، پھر سورۃ فاتحہ
اردو لہجہ میں پڑھتا ہے، یعنی اس کا لب ولہجہ اور اس کی ادائیگی سنت کے
مطابق نہیں ہوتی اور پڑھنے کا جو سیح طریقہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ سیح طریقہ
سے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور اس کے جر حرف کو اس کے سیح مخرج
سے اداکیا جائے۔ لوگ سے تجھتے ہیں کہ تجوید اور قرائت سیکھنا بڑا مشکل کا م ہے،
حالانکہ اس کا سیکھنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جوحروف استعال

ہوئے ہیں، وہ کل ۲۹ حروف ہیں اور ان میں سے اکثر حروف ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کو سیح طور پر ادا کرنا تو بہت آسان ہے، البنة صرف آثھ دی حروف ایسے ہیں جن کی مثق کرنی ہوگی، مثلاً یہ کہ'' شا' كس طرح اداكيا جائے-"ح"كس طرح اداكى جائے اور"ف" اور" ظ میں کیا فرق ہے۔اگر آ دی ان چندحروف کی کسی اچھے قاری ہے مشق کر لے کہ جب'' ج'' اوا کرے تو '' ہ' زبان ہے نہ نکلے، کیونکہ جارے یہال'' ت'' اور ' مٰ ' کی اوا یکی میں فرق نہیں کیا جاتا، لیکن عربی زبان میں وونوں کے ورمیان برا فرق ب، بعض اوقات ایک کو دوسرے کی جگه برھ لینے ہمنی بدل جاتے ہیں۔ اس لئے ان حروف کی مشق کرنا ضروری ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں الیکن چونکہ جمیں اس کی فکر نہیں ہے، اس لئے اس کی طرف توجہ اور التفات نہیں ہے۔

#### خلاصه

اینے محلے کی مسجد کے امام صاحب یا قاری صاحب کے پاس جاکر چند دن تک منش کرلیں گے تو انشاء اللہ تمام حروف کی ادا لیکی درست ہو جائے گ اور نماز سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ آج یہ چند یا تیں قیام اور تکبیر تحریمہ ے لے کرسورۃ فاتحد تک کی عرض کردیں، باتی زندگی رہی تو انشاء اللہ آئدہ جعہ کوعرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آ پ سب کو اس برعمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔ آین۔ وَآخِرُ دَعُوانًا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرم کلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

### بِسُم اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّجِيْمِ \*

# نماز كامسنون طريقه

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئاتِ أَعْمَالِنَا ـ مَن يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوَّلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا-أَمَّا بَغُدُ! فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بشم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ۞الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمُ حَشِعُونَ۞ والَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهُمُ حْفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزُوا جِهِمُ أَوْمَامَلَكُتُ

أَيْمَانُهُمْ فَاِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَعَى وَرآءَ ذُلِكَ فَأُولَسَيِّكَ هُمُ الْعَدُونَ (سرة الرضون ١٦١) أمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

### تمهيد

بزرگان محت مو برادران عزیز اسورة مؤمنون کی ابتدائی چند آیات میں فی آئر گان محت مور این برادران عزیز اسورة مؤمنون کی ابتدائی چند آیات میں فی آئر وی کی تشریح کا سلسله میں نے دو ہفتے پہلے مشروع کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک وتعالی نے ان مؤمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ فلاح یافتہ ہیں اور جن کو دنیا و آخرت میں فلاح نصیب ہوگ ۔ ان میں سے سب نے پہلی صفت جس کا ان آیات میں بیان کیا گیا، وہ نماز میں خشوع انتیار کرنا ہے۔ چنا نچے فرمایا کہ وہ مؤمن فد ت یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع انتیار کرنے والے فرمایا کہ وہ مؤمن فد ت یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع انتیار کرنے والے ہیں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر دولفظ استعال ہوتے ہیں،
ایک '' خشوع'' اور دوسرا'' خضوع'' ۔ خشوع کے معنی ہیں' دل کو التد تعالیٰ کی
طرف متوجہ کرنا'' اور'' خضوع'' کے معنی ہیں، اعضاء کو سنت کے مطابق اللہ
تعالیٰ کے آگے جھکا وینا۔ گزشتہ جمعہ سے بیان شروع کیا تھا کہ نماز ہیں اعضاء
کس طرح رکھنے چاہیں جس کے نتیج ہیں'' خضوع'' حاصل ہو، تجبیر تح ید کا

طريقدادر ماته إندهن كالمسنون طريقدادر قرأت كالمحيح طريقد عرض كرديا تها . قيام كالمسنون طريقه

قیام بعنی نماز میں گھڑے ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہواور نگا ہیں تجدے کی جگہ پر ہوں، تجدے کی جگہ کی طرف نظر ہونے کی وہہ ہے انسان کے جسم کا اوپر والا تھوڑا ساھتہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہوگا، اس سے زیادہ جھکنا بہند یہ وہبیں، چنا نچہ بعض لوگ نماز میں بہت زیادہ جھک جاتے ہیں اور اس کے نتیج میں کمر میں خم آجا تا ہے، بیطریقہ بہند یہ فہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ لہذا قیام کے وقت اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چھا ہوا ہو تا کہ نظریں تجدے کی جائے کہ کمر میں خم نہ آگے البتہ سرتھوڑا سا جھکا ہوا ہو تا کہ نظریں تجدے کی جگہ پر ہوجا کیں۔ یہ کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ ہے۔

### بحركت كور عرول

اور جب کھڑا ہوتو آ دمی یہ کوشش کرے کہ ہے حس وحرکت کھڑا ہواور جسم میں حرکت نہ ہو۔ قرآن کریم کاارشاد ہے:

وَقُوُ مُوا لِلَّهِ فُسِنِتِينَ ـ (سرةالبقره آيت٢٣٨)

یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نمازیں کھڑے ہوں تو بے حرکت کھڑے ہوں۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، جب کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کو آگے ہیجھے حرکت دیتے رہتے ہیں، بلا وجہ بھی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، بھی پسینہ یو نچھتے ہیں، بھی کپڑے ٹھیک کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اس'' قنوت' کے

### طلاف ہیں جس کا قر آن کریم نے ہمیں اور آپ کو تھم دیا ہے۔ تم اتھم الحا کمین کے در بار میں کھڑے ہو

جب نماز میں کھڑے ہوتو بیتصور کرو کہتم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو، جب آدی دنیا کے کسی معمولی حکران کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہوتا اوب کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، لا پرواہی سے کھڑا نہیں ہوتا، تو جب تم احکم الحاکمین کے سامنے مہنچ ہوتو وہاں پر لا پراہی کا مظاہرہ کرنا اور ڈھیلا دہ ہے۔ تا ہوتا اور اپنے ہاتھ پاؤں کو بلا وجہ حرکت وینا، بیسب نماز کے ادب کے بالکل خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ فقہاء کرام نے بہاں تک کیما ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکن میں بلا ضرورت ہاتھ کو تین مرتبہ حرکت دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعوں میں عرض کردی تھی۔

### ركوع كامسنون طريقنه

قیام کے بعد رکوع کا مرحلہ آتا ہے جب آدی رکوع میں جائے تو اس کی کر سیدھی ہوجائے ، بعض لوگ رکوع میں اپنی کر کو بالکل سیدھانہیں کرتے ،
سنت کے خلاف ہے ، بلکہ بعض فقہا ، کے نذویک اس کی وجہ ہے نماز فاسد ہو
جاتی ہے ۔ لہٰذا کر بالکل سیدھی ہواور ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر گھٹنے پکڑ لینے
چاہئیں، اور گھٹنے بھی سیدھے ہونے چاہئیں اس میں بھی خم نہ ہو، اور ڈھیلے
چاہئیں، اور گھٹنے بھی سیدھے ہونے ہوں، یدرکوع کا سنت طریقہ ہے، اس طریقے

میں جتنی کی آئے گی آئی ہی سنت ہے دور کی ہوگی ، اور نماز کے انوار و برکات میں کی آئے گی۔

### " قومه" كامسنون *طر*يقه

ركوع كے بعد جب آ وي "سمع الله لمن حمده" كتے ہوئے كھرا ہوتا ہے، اس کو ' قومہ' کہا جاتا ہے اس قومہ کی ایک سنت آج کل متروع ہوگئ ہے، وہ یہ کہ اس قومہ میں بھی آ دی کو کچھ در کھڑا ہونا جا ہے ، یہ نہیں کہ ابھی پوری طرح کھڑے بھی نہ ہونے یائے تھے کہ تجدے میں چلے گئے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ دسلم کا معمول سے تھا کہ جتنی دریآ پ رکوع میں رہتے ، اتن ہی دریقومہ میں بھی رہتے ، مثلا اگر ركوع مِن يائج مرتبه ''سبحان ربى العظيم''كها تو جتنا وتت يائج مرتبه "سبحان ربى العظيم" كم من لكا اور ده وقت آب في ركوع من كرارا، تقریباً اتنا ہی وقت آ یہ قومہ میں گزارتے تھے، اس کے بعد مجدہ میں تشریف لے جاتے، آج ہم لوگ رکوع سے اٹھتے ہوئے ذرای دریش "سمع الله لمن حمده" كمت مي اور پر فورا كرد عين يلے جاتے مين بيطريق سنت کے مطابق نہیں۔

'' قومه'' کی دعا <sup>کی</sup>یں

اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ قومہ میں یہ الفاظ پڑھا تر مشہ

رشع

رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ، مِلاً السَّمَاوْتِ وَالْآرُضِ وَمِلاً مَابَيْنَهُمَا وَمِلاً مَاشِئْتَ مِنْ شَيْيٍ بَعُدُــ

بعض احادیث میں بیالفاظ آئے ہیں:

رَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ حَمُداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرُّضَى -

اس سے پہ چلا آپ علیہ اتن دیر تو مدیس کھڑے دہے جتنی دیریس بیالفاظ اوا فرماتے لہذا تو مدیس صرف قیام کا اشارہ کر کے مجدہ میں چلے جانا ورست نہیں - بلکہ اگر کوئی آ دمی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہیں سے سجدے میں چلا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔

### ایک صاحب کی نماز کا واقعہ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی میں تشریف فر ما ہتے، ایک صاحب آئے اور مجد نبوی میں نماز پڑھنی شروع کردی، لیکن نماز اس طرح پڑھی کہ رکوع میں گئے تو ذرا سا اشارہ کرکے کھڑے ہوگئے اور تو مہ میں ذرا سے اشارہ کرکے بجدہ میں چلے گئے اور بجدہ میں گئے تو ذراسی دیر میں بحدہ کرکے کھڑے ہوگئے۔ اس طرح انہوں نے جلد میں اور کی میر حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض کیا، جواب میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض کیا، جواب میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام عرض کیا، جواب میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

وعليكم السلام، قم فصل فانك لم تصل

لیعنی سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ کھڑے ہوکر نماز پڑھو، اس لئے کہ تم ف نماز نہیں پڑھی - وہ صاحب اٹھ کر گئے اور دوبارہ نماز پڑھی، کیکن دوبارہ بھی ای طرح نماز پڑھی جس طرح پہلی مرتبہ پڑھی تھی، اس لئے کہ ان کو ای طرح پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سلام کیا، آپ علیات نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ:

قم فصل فانك لم تصل ـ

جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پھرانہوں نے جاکرای طرح پڑھی اور واپس آئے تو پھرآپ نے ان سے فرمایا کہ قم فصل فانك لم تصل۔

جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ آپ عرفیہ نے نے ان سے بہی بات ارشاد فرمائی تو ان صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم! آپ عیف مجھے بتا دیجئے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، اور جھے کس طرح نماز پڑھنی جا ہے؟ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کامی طریقہ بتایا۔

ابتداء تماز كاطريقه بيان نهكرنے كى وجه

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیاتو

فرمادیا کہ جاؤ نماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی، پہلی مرتبہ بیں ان کو نماز کا سیح طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت ان صاحب کو خود پو چھتا چاہئے تھا کہ یارسول الشعلی الشعلیہ وسلم: بیس نماز پڑھ کرآ رہا ہوں، آپ فرما رہے جیں کہ نماز نہیں پڑھی، مجھ ہے کیا غلطی ہوئی؟ جب انہوں نے نہیں پو چھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، اس کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتلا دیا کہ جب تک انسان کے دل میں خود طلب پیدا نہ ہو، اس کو تعلیم دینا بعض او قات بیکار ہو جاتا ہے، اسلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں ہے کہ ان کے اندر خود طلب پیدا ہو، جب تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دالیس لوٹا دیا، اس وقت انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دالیس لوٹا دیا، اس وقت انہوں نے کہا

اطمينان سے نماز ادا كرو

بہرحال! ایک طرف حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طلب کا
انتظار تھا کہ جب ان کے اندر طلب پیدا ہوتو ان کو بتایا جائے، دوسری طرف یہ
بات تھی کہ آپ نے سوچا کہ جب یہ دو تمن مرتبہ نماز دھرا کیں گے، ادراس کے
بعد نماز کا صحیح طریقہ سے تو دہ طریقہ دل میں زیادہ پیوست ہوگا اور اس
بتانے کی اہمیت زیادہ ہوگ۔ اس لئے آپ عیاقے نے تمن مرتبہ ان کو نماز

یر صنے دیا، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم نماز یر حوتو ہر رکن کو اس کے سیج طریقے ہر ادا کرو، جب قر أت کروتو اطمینان سے تلاوت کرو، جب کھڑے ہوتو اظمینان کے ساتھ کھڑے ہو، اور جب رکوع میں جاؤ تو اظمینان کے ساتھ رکوع کرو، یباں تک کہ تمباری کمر سیدھی ہوجائے ، جب رکوع ہے کھڑے ہوتو اطمینان کے ساتھ اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ کمر میں خم باقی نہ رہے، اس کے بعد جب بجدہ میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ محیدہ کرواور جب محیدہ ہے اٹھوتو اطمینان کے ساتھ اٹھو، اس طرح نماز کی بوری تفصیل حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ان کو بتلا کی ، اور تمام صحا۔ کرامؓ نے ووتنصیل میں۔ جن صحابہ کرامؓ نے نماز کے پارے میں بہتفصیل ٹی تو انہوں نے فرمایا کہ ان صاحب کی وجہ ہے ہمیں رسول کریم صلی ابتدعلیہ وسلم کی زبان مبارک ہے نماز کے شروع ہے لے کر آخرتک پورا طریقہ سنتا اور سيكهنا نصيب هوكميا\_

### نماز واجب الاعاده ہوگی

اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب ہے فر مایا کہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع میں یا تجدہ میں اس متم کی کوتا بی رہ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوگ ۔ لہٰذا اگر رکوع کے اندر کمرسیدھی نہیں ہوئی ، یا قومہ کے اندر کمرسیدھی نہیں ہوئی ، یا قومہ کے اندر کمرسیدھی نہیں ہوئی ، ویل اور بس اشارہ کر کے آدی ایکے رکن میں جلاگیا جیسا کہ بہت سے لوگ

کرتے ہیں تو اس حدیث کی رو ہے نماز واجب الاعادہ ہے۔اس لئے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہئے اور بہتریہ ہے کہ قومہ میں بھی اتنا ہی وقت لگائے جتنا وقت رکوع میں لگایا ہے۔ قومہ کا ایک ادب

ایک صحابی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کوہم نے دیکھا کہ آپ عیاف کہ رکوئ سے قومہ میں کھڑے ہوئے تو
اتنی آپ عیاف دیر کھڑے رہے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں آپ
عیاف ہول تو نہیں گئے کیونکہ آپ عیاف نے رکوئ لمبا فرمایا تھا اس لئے قومہ
بھی لمبا فرمایا اور اس کے بعد آپ عیاف سجدے میں تشریف لے گئے۔ یہ قومہ
کا ادب ہے۔

سجده میں جانے طریقہ

قومہ کے بعد آ دی سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ میں جانے کا طریقہ یہ ہے آ دی
سیدھا سجدے میں جائے، لیعنی سجدے میں جاتے وقت کمر کو پہلے ہے نہ
جھکائے جب تک گھنٹے زمین پر نہ تکمیں اس وقت تک اوپر کا بدن بالکل سیدھا
رہے، البتہ جب گھنٹے زمین پر رکھدے اس کے بعداوپر کا بدن آ گے کی طرف
جھکاتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی
شخص پہلے سے جھک جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن فقہاء کرام
فخص پہلے سے جھک جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن فقہاء کرام

### سجدہ میں جانے کی ترتیب

سجدہ میں جانے کی ترتیب سے کہ پہلے گھنے زمین پر لگنے چاہئیں، اس
کے بعد هتیلیاں، اس کے بعد ناک اس کے بعد چیشانی زمین پر نکنی چاہئے اور
اس کو آسانی سے یا در کھنے کا طریقہ سے کہ جوعضو زمین سے جتنا قریب ہے
وہ اتنا ہی پہلے جائے گا، چنا نچہ گھنٹے زمین سے زیادہ قریب ہیں اس لئے پہلے
گھنٹے جا کیں گے بھر ہاتھ قریب ہیں تو ہاتھ پہلے تکس گے۔ اس کے بعد ناک
قریب ہے اس کے بعد آخر میں پیشانی زمین پر کھے گی۔ بحدہ میں جانے کی سے
ترتیب ہے، اس ترتیب سے بحدے میں جائے۔

# پاؤں کی انگلیاں زمین پر ٹیکنا

اور مجدہ کرتے وقت ہے۔ اعضاء بھی مجدے میں جاتے ہیں، لہذا سجدہ وو ہاتھ، دو پاؤں، ناک اور پیٹانی ہے۔ سب اعضاء مجدے میں جانے چاہئیں اور زمین پر نہیں اور زمین پر نہیں اور زمین پر نہیں اگر چورے میں پاؤں زمین پر نہیں مسلط کے باؤں کی انگلیاں او پر رہتی ہیں اگر پورے مجدے میں ایک لمحے کے لئے بھی انگلیاں زمین پر نہ نگیں تو مجدہ ہی نہیں ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی البت اگر ایک لمحے کے لئے تو مجدہ اور نماز ہو جائے گی، کین سنت کے خلاف ہوگا ۔ کیونکہ سنت ہے کہ تو مجدہ اور نماز ہو جائے گی، کین سنت کے خلاف ہوگی ۔ کیونکہ سنت ہے کہ افران کی اور ان اور ان اور ان کی افران کی ہوئیں ہوئی ، اور ان کی انگلیاں زمین پر نگ ہوئی ہوئی ہوئی ، اور ان کی انگلیاں زمین پر نگ تو کہ دو نہیں ہوئی ، اور ان کی انگلیاں زمین پر نگی ہوئیں ہوں ، اور ان کی انگلیوں کا درخ بھی قبلہ کی طرف ہونا جائے ۔ لہٰذا اگر انگلیاں زمین پر نگ تو

گئیں لیکن ان کا زخ قبلہ کی طرف ننہ ہوا تو بھی سنت کے خلاف ہے۔

#### سجده میں سب ے زیادہ قرب خداوندی

سیحدہ ایسی چیز ہے کہ اس سے زیادہ لذید عبادت و نیا میں کوئی اور نہیں،
اور مجدہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی اور ذریعہ نہیں، حدیث شریف میں
آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی حال میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدہ کی
حالت میں ہوتا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے
اس وقت اس کا وراجہم پورا وجود اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا تمام
اعضاء کو جھکا ہوا ہونا چا ہے اور ای طریقے پر جھکا ہونا چا ہے جو طریقہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم نے تنقین فرمایا اور جس پر آپ میں ہونا چا ہے جو کر یہ۔
خوا تین بالوں کا جوڑ اکھول دیں

اس لئے فرہایا کیا کہ عورتوں کے لئے بالوں کا جوڑا باندھ کرنماز پڑھنا کراہت سے خالی نہیں ، اگر چہنماز ہوجائے گی اس لئے کہ ماہ ، کرام نے فرہایا کہ اگر بالوں کو جو ابندھا ہوا ہوگا تو بال مجدے ہیں نہیں جا کیں گے کیونکہ اس صورت ہیں بال اوپر کی طرف کھڑے ہوں گے، اور مجدے کی پوری کیفیت حاصل نہ ہوگی ، اس لئے عورتوں کو چاہئے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے جوڑے کو کھول لیس ، تا کہ بال بھی مجدے میں نیچے کی طرف کریں اوپر کی طرف کھڑے نہ رہیں اور ان کو بھی مجدے میں نیچے کی طرف کریں اوپر کی طرف کھڑے نہ رہیں اور ان کو بھی مجدے نے انوار و ہرکامت حاصل ہوجا کیں ، کھڑے نہ رہیں اور ان کو بھی مجدے کے انوار و ہرکامت حاصل ہوجا کیں ، کیونکہ مجدے کے علاوہ کی اور حالت میں الند تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں کیونکہ مجدے کے علاوہ کی اور حالت میں الند تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں

-1-27

### نمازمؤمن کی معراج ہے

و کیھے! اللہ تعالیٰ نے بی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم کو معراج کا ایساعظیم مرتبہ عطا فرمایا جو کا نبات بیل کی اور کو عطا نہیں ہوا۔ اس مقام پر پہنچ جہال جرئیل امین علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ عظیم کو اپنا قرب فاص عطا فرمایا، جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، معراج کے موقع پر آپ علیہ نے زبان حال ہے یہ عرض کیا کہ یا اللہ! آپ نے جھے تو قرب کا اتنا بردا مقام عطا فرما دیا میری امتوں کو یہ مقام کیے حاصل ہو؟ اللہ تبارک و اتنا بردا مقام عطا فرما دیا میری امتوں کو یہ مقام کیے حاصل ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں نماز کا تحذہ ویدیا، اور فرمایا کہ جادًا بی امت سے کہنا کہ بانج نماز پڑھیگی تو اس میں مجدہ بھی کرے گی اور بہ سے بماز پڑھیگی تو اس میں مجدہ بھی کرے گی اور جب بماز پڑھیگی تو اس میں مجدہ بھی کرے گی اور جب بحدہ کرے گی تو ان کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا ای لئے فرمایا گیا کہ:

المشالا ألم معلی تو ان کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا ای لئے فرمایا گیا کہ:

نماز مؤمنین کی معراج ہے۔ کیونکہ ہمارے اور آپ کے بس میں بیتو نہیں ہے کہ ساتوں آسانوں کو عبور کر کے ملا اعلی میں پہنچ جائیں اور سدرۃ المنتہٰیٰ تک پنچیں ۔ لیکن سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہرمؤمن کو میہ معراج عطا ہوگئی کہ سجدے میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوجاؤ۔ لہٰذا میں سجدہ معمولی چیز نہیں ۔ اس لئے اس کو قدرے کرو۔

### سجده كى فضيلت

جس وقت تم این سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے ہوتے ہواس وقت ساری کا نئات تمہارے آ کے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ سربرقدم حسن، قدم بر کلاہ و تاج

جس وقت تمہارا قدم حسن پر ہے، لیعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بی تجدہ ریز ہوتا ہے تو اس وقت تمہارا پاؤں سارے کلاہ و تاج پر ہوتا ہے۔ ساری کا خات اس کے ینچے ہوتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں

یہ تجدہ جے تو گراں سجھتا ہے ہزار تجدول سے دیتا ہے آ دمی کو نجات

یہ ایک مجدہ ہزار مجدوں سے نجات دیدیتا ہے، کیونکداگر یہ مجدہ انسان نہ کر سے تو ہر جگہ مجدہ کرنا پڑتا ہے، کبھی امیر کے سامنے، کبھی امیر کے سامنے۔ کبھی امیر کے سامنے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجدہ کر رہا ہے، وہ کسی ادر کے آگے مجدہ نہیں کرتا۔ لہٰذا اس مجدے کوقد را در محبت سے کروپیار سے کرو۔

### سجده میں کیفیت

حضرت شاہ فضل رحمٰن صاحب سمجنے مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ برے درجے کے اولیاء اللہ میں سے متے ایک مرجبہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے، وہ عجیب شان

کے بزرگ بھے، جب والی آنے گھوتو چکے سے ان سے کہنے گے۔
"میال اشرف علی! ایک بات کہنا ہوں وہ یہ کہ جب
میں مجدے میں جاتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
فی بیار کرلیا۔

بہرحال! میں بحدہ محبت ہے کرو پیار ہے کرو کیونکہ میں بجدہ جمہیں ہزار سجدوں سے نجات وے رہا ہے جواور کسی ذریعے نجات وے رہا ہے جواور کسی ذریعے ہے حاصل نہیں ہوسکتا۔

### تجده میں کہنیاں کھولنا

لہذا جب بحدہ کروتو اس کوسی طریقے ہے کروہ بحدہ میں تمہارے اعضاء
ای طرح ہونے جائیں جس طرح نبی کریم صلی ابتہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے
ہے، وہ اس طرح کہ کہنیاں پہلو ہے جدا ہوں۔ البتہ کہنیاں پہلو ہے الگ
ہونے کے نتیج میں برابر والے نم زی کو تکلیف نہ ہو، بعض لوگ اپنی کہنیاں
اتی زیادہ دورکرد ہے جی کہ دائیں بائیں والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ
طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے، جائز نہیں۔ اس لئے کہ کسی انسان کو تکلیف
پنچانا کہیرہ گناہ ہے۔ اور مجدہ میں کم از کم تین مرتبہ "سبحاں دبی
الاعلیٰ" کے، زیادہ کی تو بتی ہوتو بانچ مرتبہ سات مرتبہ، گیارہ مرتبہ کے،
اور مجت ،عظمت اور قدر ہے ہے ہی ہوتے ہے۔

#### جلسه کی کیفیت، ودعا

جب پہلا تجدہ کرکے آ دی بیشتا ہے تو اس کوجلسہ کیتے ہیں۔ جلسے ہیں گی دریاطمینان سے بیشنا چاہئے ، میدند کریں کہ بیٹھتے ہی فورا دوبارہ تجدے ہیں چلے گئے۔ ایک صی بی رضی اللہ تعالیٰ عند فریاتے ہیں کہ جلنے ہیں بھی حمنورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا آتی دریہ بیٹھا کرتے ہتے جتنی دری تجدے ہیں، بتنا وقت سجدے ہیں گزرتا تق، یہ سنت بھی سجدے ہیں گزرتا تق، یہ سنت بھی متروک ہوتی جارہی ہوا ور جلنے ہیں آ ب سے یہ وعا پڑھنا تا بت ہے۔ متروک ہوتی جارہی ہا فور بیٹی ، اللّٰ فیم اغفیر لی واسٹر نئی ۔ اللّٰ فیم اغفیر لی واسٹر نئی وارڈ فینی۔ واجبُر نئی واہد بینی وارڈ فینی۔

لبذا اتنا وقت جلت میں گزرنا جائے جس میں یہ دعا پڑھی جسکے۔ اور پھر دومرے سجدے میں جائے۔

بہرحال! یہ ایک رکعت کا بیان تجبیر تحریمہ سے لے کر تجدہ تک کا ہوگیا، اللہ تعالی نے تو نیق دی تو باتی بیان اگلے جمعہ کوعرض کردں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کوستت کے مطابق نماز پڑھنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ







مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب: بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۲۷

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ "

# نماز میں آنے والے خیالات

سے بچنے کا طریقہ

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُ اَنْ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشُهَدُ اَنْ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشُهُدُ اَنْ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ اَنْ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهُدُ اَنْ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهُدُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصَدِهُ وَسَلَّى اللَّهُ مَنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ اللهُ وَصُلَى اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اللَّهِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اللَّهِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ

الْمُوُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ وَالَّذِيْنَ هُمْ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْزَّكُوةِ فَعُرِضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْأَكُوةِ فَعُلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْفُرُوجِهِمْ خَفْرُنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ الْفُرُوجِهِمْ خَفْرُنَ ٥ الَّا عَلَى اَزُوا جِهِمْ اَوْمَامَلَكَتْ خَفْرُنَ مَلُومِیْنَ ٥ (حرة الموضون: ١٢١) اَیْمَانُهُمْ فَانَهُمْ غَیْرُ مَلُومِیْنَ ٥ (حرة الموضون: ١٢١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدالله ربّ العلمین الشاهدین والشاكرین والحمدالله ربّ العلمین

تمہيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! بیه سورة مؤمنون کی ابتدائی چندآیات میں بیں۔ جن کی آخیہ کا سلسلہ میں نے چند ہفتے پہلے شروع کیا تھا۔ ان آیات میں باری تعالیٰ نے مؤمنین کی وہ صفات بیان فرمائی ہیں۔ جوان کے لئے فلاح کا سبب ہیں اور ' فلاح' ایسا جامع لفظ ہے جس میں دین اور دنیا دوتوں کی کامیائی آ جاتی ہے۔ فلاح یا فتہ مؤمنوکا پہلا وصف یہ بیان فرمایا:

الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلا اللهِ مُعْونَ ٥

یعنی وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جواپی نماز دل میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔اس کی پچھنفصیل پچھلے بیانات میں عرض کر چکا ہوں۔

### خشوع کے تین درجے

### خیالات آنے کی شکایت

اکثر لوگ بکترت میں شکایت کرتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خیالات بکترت آتے ہیں۔ بھائی! ان خیالات کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اس صورت حال کا مداوا کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہنے ، پریشان ہونے سے کوئی کام نہیں بنآ۔ ایسل بات یہ ہے کہ جو آکلیف او انہوں ہے اس کو اور کرنے کے راستے افتیار کے ہائیں میں میں اس تا ہیں اور تا کیا ہے۔ ان میں کو دور کرنے کے داستے کیا ڈیں '

#### نماز کے مقدمات

پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز سے پہلے کی مقدمات قائم کئے جیں۔ یعنی نماز تو اصل مقصود ہے۔ لیکن اس نماز سے پہلے ایسے مقد مات اور پھھ ایسی تمہیدات رکھی ہیں جن کے واسطے سے انسان اصل نماز تک پہنچتا ہے۔ وہ سب مقد مات اور تمہیدی کام جیں، اگر ان کو انسان ٹھیک ٹھیک انجام دیدے تو اس کی وجہ سے خیالات میں کی آئے گی۔

نماز کا پہلامقدمہ''طہارت''

نماز کے مقدمات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ''طبارت' رکھی ہے کونکہ ہرنماز کے لئے طہارت اور پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مفتاح الصلاة الطهور ـ

یعنی نماز کی تنجی طہارت ہے۔ دومری حدیث مین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

> لاتقبل الصلاة بغیر طهور -لینی کوئی نماز طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بیباں قبول نہیں۔

### طہارت کی ابتداءاستنجاء ہے

طبرات کا سلسلہ 'استجاء ' ہے شروع ہوتا ہے اور استجاء کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انسان استجاء کے وقت طہرات حاصل کرنے اور اگر پیشاب کے طہرات حاصل کرنے کا انجھی طرح اطمینان حاصل کرنے اور اگر پیشاب کے بعد قطرے آنے کا خطرہ ہوتو اس وقت تک انسان فارغ نہ ہو جب تک قطرہ آنے کا خطرہ ہو، فقہ کی اصطلاح میں اس کو''استبراء'' کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آنے کا خطرہ ہو، فقہ کی اصطلاح میں اس کو''استبراء'' کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آئے کا خطرہ ہونی اور کپڑوں پریاجم پرنجاست کے اثر ات باتی رہ گئے تو اس کے نیتے میں انسان کے خیالات مشوش ہوتے ہیں۔

# نا پاکی خیالات کا سب ہے

الله تعالی نے ہر چیز کے پچھ خواص بنائے ہیں ناپاک کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں ناپاک اور گندے خیالات اور شیطانی وساوس پیدا کرتا ہے، انبذا نماز کا سب سے پہلا تمہیدی کام یہ ہے کہ ناپاک کی دور کرنے کا اہتبام کیا جائے۔

### نماز کا دوسرامقدمه'' وضو''

اس کے بعد دومرا تمبیدی کام'' وضو'' رکھا ہے، یہ وضوبھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے، حدیث شریف میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنا چیرہ وھوتا ہے تو اس کے نتیج میں آئکھوں سے کئے ہوئے تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ دھود سے ہیں، ای طرح جس وقت انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے کئے ہوئے صغیرہ گناہ دھو ویتے ہیں اور جس وقت وہ پاؤس دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤس سے کے ہوئے گناہ معاف فرما دیتے ہیں — اور جو چار احضا، ونسو، ہیں دھوٹ جاتے ہیں مام طور پر یہی چاراعضا، انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں انہی اعضاء کے ذریعہ کناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے ہے در بار میں حاضر ہوتو اس سے پہلے وہ گناہوں سے پاک جو پرکا جو باس کے ہاتھ، اس کا چبرہ، اس کا پاؤس گناہوں سے پاک ہوگیا جو۔ البتہ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ بیرہ گناہ بغیر تو ہے معاف نہیں

### وضوت گناه وسل جانا

حسرت اوم، بوصنیف رخمۃ اللہ حدید کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کوئی وضوکر رہا : وتا تھا تو اس کے وضو کے بہتے ہوئے پانی میں آپ کو کنا ہوں کی شکلیں نظر آتی تھیں کہ فلاں گناہ وحل کر چارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کشف عطافر مایا تحا ۔ بہر حال! اللہ تعالیٰ نے تمازے پہلے وضواس لئے رکھا ہے کہ اس نے صرف میں کہ فاہری صفائی حاصل ہو، بلکہ باطنی سفانی اور نوروں ن نے نی جن حاصل : وہ یہ ۔

### کونے وضو ہے گناہ دھل جاتے ہیں

لیکن وضو سے میہ فاکدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آ دمی سنت کے مطابق وضوکر ہے اور اس طرح وضوکر ہے جس طرح رسول الشصلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیتی کہ جب وضو فرماتے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے وضوفر ماتے ، بیروضو کے آ داب میں سے ہے ، اس طرح وضوشر و کی کرتے وقت ''بھم اللہ الرحمٰن الرحیم'' پڑھا کرتے ہے اور وضوکے حرون یا تیم نہیں کرتے ہے وضوکی طرف وصیان فرمات۔

### وضوى طرف دهيان

وضو کی طرف دھیان ہونے میں سب سے اس بات ہے کہ جب آ دمی اپنا چرہ دھوں تو اس طرف دھیان کرے کہ میرے چبرے ک گناہ دھل رہے ہیں۔ جب آ دمی ہاتھ دھوئے تو یہ دھیان کرے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں ہاتھ دھوتے وفت ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس وقت میرے ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہیں۔ اس طرح پانی استعمال کرنے میں اسراف نہ کرے، فضول پانی نہ بہائے۔ جتنے پانی کی ضرورت ہے۔ بس اسے پانی سے وضو کرے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إياك والسرف وان كنت على نهرجار

یعنی پانی کونضول بہانے سے بچو۔ جائے تم کس بہتے دریا پر کیوں نہ کھڑ ہے ہو؟
اگر پانی کا دریا بہدرہا ہے تم اس دریا سے جتنے پانی سے بھی وضو کرو گے تو اس
کے نتیجے میں دریا کے پانی میں کوئی کی نہیں آئے گی، اس کے باوجود فرمایا کہ
اس موقع پر اسراف سے بچواور فضول پانی مت بہاؤ۔

وضو کے دوران دعا ئیں

اور وضو کے دوران دعا کی کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ ملیہ وسلم جب وضوفر ماتے تو ایک آپ عیافی کثرت ہے .

اشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمدًا

عبده و رسوله\_

پرها کرتے تے ،اور دوسری بدوعا پڑھے:

اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِی ذَنْبِی وَ وَسِّعُ لِی فِی دَادِیُ وَبَارِكُ لِیُ فِیُ دِزُقِیٌ۔

اوروضوك بعدآب عليه يرحة:

اَللَّهُمَّ اجْعَلُنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلُنِيُ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيُنَ -

اگر آ دمی ان آ داب کے ساتھ وضوکرے تو ایسے وضو کا خاصہ یہ ہے کہ وہ طرح

طرح کے خیالات جوآپ کے دل وو ماغ میں بسے ہوئے ہیں۔ان سے پاک کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف و ماغ کومتوجہ کر دیتا ہے۔

### وضومين بات چيت كرنا

لیکن ہماری خلطی سب سے پہلے وضو سے شروع ہوتی ہے، جب ہم وضو کرنے بیٹے تو دنیا کے سارے خرافات وضو کے دوران چلتے رہتے ہیں۔ بات چیت ہورہ ی ہے، گپ شپ ہورہ ی ہے۔ ہواس با ختہ حالت میں وضو کر رہ ہیں، بس جلد جلد اپنا فرض ساقط کیا، اور فارغ ہو گئے اس کا بھیجہ سے ہوتا ہے کہ اس وضو کے فوا کد وثمرات حاصل نہیں ہوتے ، اس کے بجائے اگر دھیان کے ساتھ اوضو کے دوران دعا کی پڑھتا رہ سے ساتھ اور آ داب کے ساتھ وضو کرے اور وضو کے دوران دعا کی پڑھتا رہ سے ساتھ اور قرار سے بوجائے اگر دھیان کے ساتھ اور آ داب کے ساتھ وضو کرے اور وضو کے دوران دعا کی پڑھتا رہے سے ساتھ اور آ داب کے ساتھ وضو کرے اور وضو کے دوران دعا کی پڑھتا رہے سے ساتھ اور آ داب کے ساتھ وضو کرے اور وضو کے دوران دعا کی پڑھتا رہے ہے ساتھ وخوائے کا سے نماز کی پہلی تمہید اور پہلا مقد مہد درست ہوجائے کا۔

# نماز كا تيسرا مقدمه "تحية الونسو والمسجد"

نماز کا تیمرا مقدمہ سے بے کہ جب وضو کر کے مسجد میں آؤ تو مسجد میں اور تو مسجد میں جماعت سے کچھ دیر پہلے پہنچ جاؤ اور تحیۃ السجد اور تحیۃ الوضوء کی نیت سے دو رکعت اوا کرو، بیدوور کعت واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہیں۔ لیکن بردی فضیلت والی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا کہ اسے بلال: جب میں معراج پر گیا، اورو ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی سیر کرائی تو میں نے تمہارے قدموں

کی جاپ اپنے ہے آگئی، جیسے کوئی باوشاہ ہے آگوئی باؤی گارڈ چلا کرتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا کونساعمل ہے جوتم خاص طور پر کرتے ہو، جس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام بخشا کہ جنت میں تمہیں میرا باڈی گارڈ بنا دیا۔ حضرت بال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ سلی اللہ ملیہ ویا۔ حضرت بال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ سلی اللہ ملیہ وسلم الورکوئی عمل تو جھے یا بہیں آر با ہے البتہ ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہے اسلام لایا ہوں اس وقت سے میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ جب بھی وضو کروں گاتو دور کھت اس وضو سے ضرورادا کروں گا۔ چنا نچہ جب سے اسلام لایا ہوں اگر و دور کھت نفل تھیا تھا کہ جب بھی وضو کروں گاتو دور کھت اس وضو سے ضرورادا کروں گا۔ چنا نچہ جب سے اسلام لایا ہوں کہ وہ ہے ہی وضو کرتا ہوں ہے جا ہے نماز کی وقت ہویا نہ ہوں ہوں تو دور کھت نفل تھیا ہوتا ہوں ہے جا ہے نماز کی وقت ہویا نہ ہوں ہو ۔ یہ تن کر جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ ونام نے فرمایا کہ یہی وہ ممل ہے جس کی دجہ سے اللہ تعالی نے تہ ہیں یہ مقام عطافر مایا۔

# تحية المسجدكس وفت برشه

بہرحال! ہر ونسو کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے میں دو منٹ خرج ہوت ہیں۔لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ ہے اتنی بڑی فضیلت عطافر مائی اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹنے ہے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا افضل ہے، البتہ اگر آومی بھول کر بیٹھ گیا اور بعد میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔لیکن افضل میہ ہے کہ بیٹھنے ہے پہلے پڑھلے۔ مینماز کی تیسری تمہید ہے۔

### نماز كا چوتھا مقامہ: قبلیہ سنتیں

نماز کا چوتھا مقدمہ ہے ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے پچھ رکعتیں سنت مو کدہ یا غیرمو کدہ رکھی ہیں۔ مثلاً فجر سے پہلے دور کعتیں، ظہر سے پہلے چار رکعت سنت رکعتیں سنت مو کدہ ہیں اور عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے چار رکعت سنت غیرمو کدہ رکھی گئی ہیں۔ مغرب کی نماز کو چونکہ جلدی پڑھنے کا تکم ہاں لئے مغرب سے پہلے دورکعت پڑھنے کی اتن نصیلت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات مغرب سے پہلے دورکعت پڑھنے کی اتن نصیلت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات میں اس وقت بھی دورکعت پڑھنے کی اتن نصیلت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات میں اس وقت بھی دورکعت پڑھنے کی اتن نصیلت نہیں ہے۔ لیکن بعض روایات میں اس وقت بھی دورکعت پڑھنے کی ایک نصیلت نہیں۔

# عیاروں مقدمات برعلم کے بعد خشوع کا حصول

ان چاروں مقد مات ہے گزرنے کے بعد جب فرض نماز میں شامل ہوگا تو اس کو وہ شکایت پیش نہیں آئے گی جو عام طور پرلوگوں کو پیش آئی ہے کہ جب ہم نماز کے لئے گھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کہیں ہوتا ہے اور دیاغ کہیں ہوتا ہے اور دیاغ کہیں ہوتا ہے اور دیاغ کہیں ہوتا ہے اور حواس باختہ حالت ہیں نماز ادا ہوتی ہے ۔۔۔ اذان اور فرض نماز کے درمیان جو پندرہ منٹ یا زیادہ کا وقفہ رکھا جاتا ہے یہ وقفہ اس لئے رکھا جاتا ہے تا کہ اس وقفہ کے دوران انسان میتم بیدات پوری کرے، یعنی اطمینان جاتا ہے تا کہ اس وقفہ کے دوران انسان میتم بیدات پوری کرے، یعنی اطمینان سے وضو کرے، پھر تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد اطمینان سے ادا کرے اور پھر سنیس ادا کرے۔ ان سب تم بیدات کے بعد جب فرض نماز کے لئے گھڑا ہوگا تو انش، ادا کرے۔ ان سب تم بیدات کے بعد جب فرض نماز کے لئے گھڑا ہوگا تو انش،

الله تعالی خشوع، یموئی اور الله تعالی کی طرف توجه حاصل ہوگی۔ ان تمبیدات بین چند منٹ صرف ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی وجہ سے ہماری نمازیں درست ہو جا کیں گی اور اس کے نتیج میں صلاح فلاح حاصل ہوجائے گی۔

### خیالات کی پرواه مت کرو

اس کے بعد یہ بھی عرض کردوں کہ ان تمبیدات کو انجام ویے کے بعد
پھر بھی فرن نماز میں خیالات آتے ہیں تو اس صورت میں بالکل گھبرانا نہیں
چاہئے۔اگر وہ خیالات غیر اختیاری طور پر آرہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں
معاف ہیں۔بعض لوگ ان خیالات کی وجہ ہے اس نماز کی ناقدری کرنا شروع
کر دیتے ہیں، چنا نچہ بہت ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کیا ہے؟ ہم تو
کر یں مارتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز بالکل بیکار ہے۔
اس لئے کہ اس میں تو خیالات بہت آتے ہیں اورخشوع بالکل نہیں ہوتا۔

### ان مجدول کی قدر کرو

یاد رکھئے! یہ سب ناقدری کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پہند مبیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پہند مبیں ارے یہ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز پڑھنے کی تو نیق تو ہوئی، بارگاہ اللہ میں سجدہ ریز ہونے کی تو فیق تو ملی، پہلے اس تو فیق اور ندست پر شکر ادا کرو کہ ان کے در بار میں آ کر نماز ادا کر لی نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، اگر ہم بھی محروم ہو گئے ہوتے تو کتنی بڑی محروم کی موسے ہوتے تو کتنی بڑی محروم کی

یات ہوتی ۔ اللہ تعالیٰ نے حاضری کی جوتو فیق عطا فرما دی ہے کوئی معمولی نعمت منہوں

قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے

تیرے آستانے پر سرٹیکنے کا ایک ظاہری موقع جوال گیا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس پرشکر ادا کرد — البتہ اپنی طرف سے جو کوتا ہی ہوئی ہے اور خشوع حاصل نہیں ہوا، خیالات آتے رہے اس پر استغفار کرد۔

#### نماز کے بعد کے کلمات

پڑھ سکے۔اس دجہ سے استغفاد کر دہے ہیں۔

خلاصہ

بہرحال! اس نماز کی ناقدری بھی نہ کرواور خود پہندی اور عجب میں بھی جہا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تو فیق دی ہے اس پرشکر ادا کرو، اور جو کو تابی : و کی ہے اس پر استغفار کرو اور اپنی طاقت کی صد تک اس نماز کو بہتر ہے بہتر بنانے کی فکر جاری رکھو، اور ساری عمراییا کرتے ہوتو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہوتو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہوتو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہوتو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محل سے قبول فر مالیس کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے اس پر عمل کرنے کی تو فیتی عطا فرمائے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمَيْنَ





مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

بِسُمِ اللهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# خشوع کے نین درجات

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيْمِ ٥ قَد اَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خُشِعُونَ٥ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

حَفِظُونَ 0 إِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ 0 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ فَيُمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ 0 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ فَيْكَ فَاوُلَلَيْكَ هُمُ الْعَنْدُونَ (سرة الوضون المحا) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين

تمهيد

گزشتہ ہے ہوستہ جمعہ کو ہیں نے اس آیت کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ نماز میں خضوع ہجی مطلوب ہے۔ خضوع کا تعلق انسان کے فلا ہری اعضاء ہے ہاور خشوع کا تعلق انسان کے دل ہے ہے۔ خضوع کا تعلق انسان کے دل ہے ہے۔ خضوع کا مطلب ہے ہے کہ نماز میں اعضاء اس طرح ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تابت ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے نماز کے مخلف ارکان کی حدیث ہے جو خفرات کے سامنے بیان کی تھی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کی حدیث ہے جونے کا طریقہ، رکوع، قومہ، مجدہ، جلسہ کا طریقہ اشخانے کا طریقہ کھڑے ہوئی باتی میں اس سلسلے میں باتی ہیں اس کے بعد ان خشوع '' خشوع'' کا طریقہ کو سامنے کی طریقہ کی ہے۔ کا طریقہ کا کہا ہے کا طریقہ کا طریقہ کا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا کی انگلیا ل

ايد بت يب كه جب آدمى ركوع من بوقو باتحدى الطيال كملى وفي

چاہئیں، اور مکننوں کو انگلیوں سے پکڑلینا چاہئے اور سجدہ کی حالت میں مسنون سے ہم ہو گئیوں کی انگلیاں بند ہوں اور ہاتھ اس طرح رکھے جائیں کہ چبرہ ہاتھوں کے درمیان آجائے اور حتیلیاں کند حوں کے قریب ہوں انگو شے کا نوں کی لو کے سامنے ہوں اور کہنیاں پہلو سے علیحدہ ہوں، کی ہوئی نہ ہوں۔

### التحيات مين بيضخ كاطريقه

جب آومی التمات میں بیٹے تو التمات میں بیٹے وقت دایاں پاؤں کھڑا مواوراس پاؤل کی انگلیوں کارخ قبلے کی طرف موراور بایاں پاؤل بچھا کرآوی اس کے اور باتھ کی انگلیاں رانول پراس طرح رکھی موئی مول کا انگلیاں رانول پراس طرح رکھی موئی مول کو انگلیوں کو گھٹوں سے بینچ لٹکا ٹا اچھا نہیں

### سلام پھيرنے كاطريقة

اور جب سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب
دائیں طرف سلام پھیرے تو پوری گردن دائیں طرف سوڑلی جائے اور اپنے
کندھوں کی طرف نظر کی جائے اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت پوری
گردن بائیں طرف پھیردی جائے اور بائیں کندھوں کی طرف نظر کی جائے۔
گردن بائیں طرف پھیردی جائے اور بائیں کندھوں کی طرف نظر کی جائے۔
یہ چندچیوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اگر ان باتوں کا خیال کرلیا جائے تو تماز سنت
کے مطابق ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا نور
حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں اور اس کے ذریعہ نماز کے

(444

اندر خشوع حاصل ہونے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اور ان ہاتوں میں ندزیادہ وقت گلتا ہے نہ زیادہ محنت صرف ہوتی ہے، نہ بیسے خرج ہوتا ہے۔ لیکن اس کے نتیج میں نماز سنت کے مطابق ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی توفیق عطافر ما دے۔ آمین۔

### خثوع كى حقيقت

دوسری چیز جس کا آج بیان کرنا ہے وہ ہے، '' خشوع'' اس کے معنی ہیں دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا در دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا در اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا در اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کا اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَنُ تَعْدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ لِمَ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ وَالله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَل

لیعنی تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروجیے تم اللہ تعالیٰ کود کھے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ سامنے نظر آ رہے ہوں اور اگریہ تصور جمانا ممکن نہ ہوتو پھر کم از کم یہ تصور جماؤ کہ وہ تہہیں دیکھے رہا ہے۔ یہ خشوع کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔

وجود کے یقین کیلئے نظر آنا ضروری نہیں

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کوئیس دیکے دہے ہیں، اور شہم میہ

بات و کھے رہے جیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں و کھے رہا ہے، آتھے وال ہے یہ بات نظر نہیں آ ربی ہے، لبذا ان باتوں کا تصور کیے باندھیں؟ -- اس کا جواب یہ ے کہ اس د نیا میں ہر چیز آ تکھوں ہے د کھے کر معلوم نہیں ہوتی ، بہت ی چیزیں ایس ہیں جن کو انسان آئکھول سے نہیں دیکھے رہا ہے۔لیکن ول میں اس کے موجود ہونے کا اتنا یقین ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں ہے دیکھ رہا ہو۔مثلاً یہ میری آ واز لاؤ ڈاسپیکر کے ذریعہ مجد سے باہر بھی جاری ہے۔اب جولوگ مجد سے ماہر میں وہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں۔لیکن میری آ دازس کر ان کو اس بات کا یقین حاصل ہے کہ میں مسجد کے اندر موجود ہوں اور ان کو اتنا ہی یقین حاصل ہے جتنا آ تھے ہے ویکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔لہٰدا کسی آ دمی کے موجود ہونے کا علم دیکھیے بغیر صرف آوازین کر ہور ہا ہے۔ کوئی شخص اگر کیے کہ تم نے بولنے والے کوآ ککھ ہے دیکھانہیں ہے پھرتہ ہیں اس کے موجود ہونے کا یقین کیول ہور ہا ہے۔ وہ یہ جواب دے گا کہ میں اینے کا نول سے اس کی آ واز س ر مول،جس سے پید چل رہا ہے کہ وہ آ دی موجود ہے۔

# ہوائی جہاز میں انسان موجود ہیں

آ ب صبح شام بوائی جہاز اڑتے ہوئے ویکھتے ہیں۔ اس جہاز ہیں بیشا مواکی آ وی نظر نیس آتا، نہ چاانے والا نظر آ رہا ہے، کین آ پ کوسو فیصد یفین ہوکی آ دی بیٹے ہوئے ہیں اور کوئی پانٹ اس جہاز کو چاا رہا ہے حال نکہ اس پائلٹ اور اس کے اندر بیٹنے والوں انسانوں کو آ پ نے آ تھوں

ے نہیں ویکھا، کونکہ جہاز بغیر پائلٹ کے نہیں چلتا اور بیمکن نہیں ہے کہ جہاز چلی میں اور بیمکن نہیں ہے کہ جہاز چل میں اور بیار میں اور اس کے اندر پائلٹ موجود نہ ہو، اگر کوئی شخص آپ سے کیے کہ یہ جہاز بغیر پائلٹ کے خود بخود ہوا میں اڑتا جارہا ہے تو آپ اس کو بیوتو ف اور امنی قراردیں گے۔

# روشیٰ سورج پر دلالت کرتی ہے

معجد کے اندر باہر ہے روشیٰ آ ربی ہے اور سورج نظر نہیں آ رہا ہے،

لیکن ہر انسان کو سوفیعد یقین ہے کہ اس روشیٰ کے پیچھے سورج موجود ہے،

طالا نکہ سورج آ کھول سے نظر نہیں آ رہا ہے لہذا جس طرح روشیٰ کو دیکھ کر

سورج کا پنة لگا لینے ہواور جس طرح ہوائی جہاز کو دیکھ کر اس کے چلانے والے

کا پنة لگاتے ہو۔ ای طرح بیسارا عالم جو پھیلا ہوا ہے، یہ بہاڑ یہ جنگل، یہ

ہوا کیل، یہ پانی یہ سمندر، یہ دریا، یہ مٹی، یہ آ ب و ہوا، یہ سب پھے کسی بنانے

والے پرولالت کررہا ہے۔

# ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر ولالت کر رہی ہے

لہذا جب آ دی نماز کے لئے کھڑا ہوا ہوتو اس وقت اس بات کا تصور کرے کہ میرے سامنے جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ بیدوشنی جونظر آ رہی ہے اس کے چیجے سورج ہے، لیکن سورج کے چیچے کون ہے؟ سورج کس نے پیدا کیا؟ اور اس کے اندرروشنی

کس نے رکھی؟ میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور وجود پر دلالت کر رہی ہے۔
لہذا نماز کے اندر آ دمی میں تصور باندھے کہ بیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں،
اور اللہ جل جلالہ مجھے و کھے رہے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے میرے سامنے ہوئے
کا ایسا یقین ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو آ تکھوں ہے دکھے رہا ہوں، یہ تصور ہما کر
نماز پڑھ کر دکھو کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ کیفیت عطا
فرما دے۔ آ مین۔ اس لئے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرت
فرما دے۔ آ مین۔ اس لئے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرت
نماز پڑھوکہ گویا کہ تم اللہ کو دکھے رہے ہو، اگر تم اللہ کونیس دکھے رہے ہوتو و د اللہ علیہ سے دکھے رہے۔ ہوتو و د اللہ علیہ سے کھے رہے ہوتو و د اللہ علیہ سے دکھے رہے۔

# الفاظ کی طرف وهیان پہلی سٹرھی

یہ نماز پڑھنے کا اعلی ورجہ ہے۔ اس اعلی درجہ تک جہنے کے لئے کچھ
ابتدائی سیرھیاں ہیں، ان سیرھیوں کو اگر آدی رفتہ رفتہ قطع کرتا جائے تو اللہ
تعالیٰ اس اعلیٰ مقام تک پہنچاو ہے ہیں، ووسیرھی کیا ہے؟ حضرت مولا نا اشرف
علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی سیرھی ہے کہ آپ
نماز میں جو الفاظ زبان سے نکالیس ان کی طرف دھیان رہے۔ مثل آپ نے
زبان سے "اَلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ" ادا کریں۔ اس وقت آپ کو پھ
مونا چاہئے کہ میں "اَلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ" ادا کر ہا ہوں۔ لیکن آج
کل ہاری نماز کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس وقت "اللّه اکس" کہدکر
کیل ہاری نماز کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس وقت "اللّه اکس" کہدکر
میں یا ندھی تو بس ایک سونے آن ہوگیا اور مشین چل پڑی چونکہ نماز پڑھنے ک

عادت پڑی ہوئی ہے، اس لئے زبان ہے الفاظ خود بخو ذفکنے گئے، اور مشین چل رہی ہوتا کہ میں نے پہلی چل رہی ہوتا کہ میں نے پہلی رہی ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کوئی سورت پڑھی تھی ہے صورت حال اکثر و بیشتر پیش آتی ہے۔

# خشوع کی پہلی سنرھی

اگرخشوع حاصل کرنا ہے تو پہلاکام بیکرد کہ جب نماز پڑھنا شروع کرو
تو زبان سے جو الفاظ ادا کر رہے ہو دھیان اس کی طرف ہو۔۔۔ انسان کی
خاصیت سے ہے کہ ایک غیر مرئی چیز جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے اس کی
طرف دھیان جمانا شروع میں دشوار ہوتا ہے لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ ملیہ
فرمات میں کہ خشوع حاصل کرنے کی پہلی میڑھی ہے ہے کہ ان الفاظ کی طرف
دھیان جماؤ۔

# معنی کی طرف دھیان دوسری میڑھی

ووسری سیرهی به ہے کہ ان الفاظ کے معنی کی طرف دھیان کرو، جس وقت زبان سے ''اَلُحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ'' ادا کیا تو اس کے معنی کی طرف دھیان کروکہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جیں جورب العالمین ہے اور ان الفاظ کے ذریعہ میں اللہ جل شانہ کی تعریف کر رہا ہوں۔ جب''اَلوَّ حُمنٰنِ الوَّحِیْمِ''ادا کروتو اس وقت ول میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تصور دل میں الوَّحِیْمِ''ادا کروتو اس وقت ول میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تصور دل میں

لبذا پہلے الفاظ کی طرف دھیان کرے، پھر معنی کی طرف دھیان کرے، بہر حال! اپنی طرف ہے تماز کے اندراس بات کی کوشش کی جائے کہ دھیان ان چیزوں کی طرف رہے۔ جب ان چیزوں کی طرف دھیان ربیگا تو پھر جو ادھرادھر کے خیالات آتے ہیں وہ انشاء اللہ ختم ہو جائیں گے۔

# نماز میں خیالات آنے کی بڑی وجہ

پھریہ بھی عرض کردوں کہ یہ جودوسرے خیالات آتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم وضو ڈھنگ سے نہیں کرتے ، سنت کے مطابق نہیں کرتے ، حواس باختہ حالت میں ادھر ادھر باتیں کرتے ہوئے دضو کرایا۔
حالانکہ دضو کے آ داب میں سے یہ ہے کہ دضو کے دوران باتیں نہ کی جا کیں۔
بلکہ وضو کے دوران دہ دعا کیں پڑھی جا کیں جورسول اند صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ادر آ دمی اطمینان سے وضو کرکے ایسے دقت میں ممجد میں آئے جبکہ نماز کھڑی ہونے میں پچھ دفت ہوا در معجد میں آ کر آ دمی پہلے سنت اورنشل ادا کر ایک کونکہ میسنت اورنشل جو نماز سے پہلے رکھی گئی ہیں یہ در حقیقت فرض نماز کی تمہید ہیں تاکہ فرض نماز سے پہلے بی اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور ادھر اُدھر کے خیالات آ نا بند ہو جا کیں۔ ان سب آ داب کا لحاظ جائے اور ادھر اُدھر کے خیالات آ نا بند ہو جا کیں۔ ان سب آ داب کا لحاظ کرکے جب آ دمی نماز پڑھے گا تو پھر دوسرے خیالات نہیں آ کیں گئی ہیں۔ گ

# اگر دھیان بھٹک جائے واپس آ جاؤ

لیکن انسان کا دہائی چونکہ بھٹکا رہتا ہے اس کے ان تدابیر کے اختیار کرنے کے باوجود غیرا ختیاری طور پرکوئی خیال آجائے تو اس پر اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی گرفت نہیں، جب دوبارہ تنبیہ وجائے تو پھر دوبارہ ان الفاظ کی طرف دھیان لے آئیں۔ مثلاً جس وقت ''الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَحْمُ اللَّهُ الْحَمْنِ الرَّحِمْنِ الرَحْمُ اللَّهُ اللَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَحْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْنِ الرَحْمُ الْحَمْنِ الرَحْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْنِ الرَحْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْنِ اللْمُعْمُ الْحَمْنِ اللَّهُ الْمُعْمُ الْحَمْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْم

لے آؤ۔ ای طرح جتنی مرتبہ دھیان بھنے واپس آ جاؤ۔ یبی کام کرتے چلے

# خشوع حاصل کرنے کیلئے مشق اور محنت

یا در کھئے اس و نیا کے اندر کوئی بھی مقصد بغیر محنت اورمثق کے حاصل نہیں ہوسکتا، جو کام بھی کرنا ہواس کے لئے مثق کرنی پڑتی ہے۔ ای طرح خشوع حاصل کرنے کے لئے کچھ محنت اور مثق کرنی پڑتی ہے۔ وہ مثق یہ ہے كمانسان ساراده كرالي كرجب نماز يرهيس مي تواپنا دهيان ان الفاظ كي طرف رکھیں مے جو الفاظ زبان ہے ادا کر رہے ہیں اور اگر ذہن بھلے گا تو دوبارہ ان الفاظ کی طرف واپس آ جا کمیں گے، پھر بھنکے گا تو بھر واپس آ جا کمیں گے۔ جتنی مرتبہ بھٹکے گا اتن مرتبہ واپس آئیں گے، جب اس پرعمل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج اگر ذہن دس مرتبہ بھٹکا تھا تو آئندہ کل انشاء آٹھ مرتبه بصلح گا۔ اللَّه ون انشاء الله عصم مرتبه بھنکے گا۔ اس طرح بد تناسب انشاء اللّٰد کم ہوتا چلا جائے گا بس انسان ہیں وچ کر حجبوڑ نے نبیں کہ بیاکام میرے بس ہے باہر ہے اور میری کوشش کرنا فضول ہے بلکہ لگا رے کوشش کرتا رہے ساری عمر کوشش کرتا رہے چھوڑ ہے نہیں۔اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایک دن ایسا وقت

> آئے گا جب تمہارا زیادہ ذہن نماز ہی کی طرف اور الفاظ کی طرف ہوگا۔ \*\* ۔ میں بھی مالین مالا میں

تيسري سيرهي الله تعالى كا دهيان

جب یہ بات عاصل ہو جائے تو اس کے بعد تیسری سیرهی پر قدم رکھنا

ہے وہ تیسری سیڑھی یہ ہے کہ نماز کے اندراس بات کا دھیان ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب بیددھیان حاصل ہوجائے گا تو بس مقصد حاصل ہے انشاء اللہ -- یہ ہے فلا صہ خشوع حاصل کرنے کا جس کی طرف قرآن کریم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِيُ
صَلاَتِهِمُ خُشِعُونَ ۞

یعنی وہ مؤمن جو اپنی نماز میں ختوع اختیار کرنے والے ہیں، وہ فلاح یافتہ ہیں۔ ہم نے ان کو و نیا و آخرت میں فلاح دیدی۔ اللہ تق لی اپنے فضل و کرم ہے اپنی رحمت ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمار کی نمازوں میں خشوع بیدا فرما وے، اور اللہ تعالی ہمارے دھیان کو ہمجمع فرما وے، اور اللہ تعالی ہمارے دھیان کو ہمجمع فرما وے، اور نبی کریم صلی اللہ نایہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما وے۔ آ بین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحي خطبات : جلد نمبر: ١٢

## بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# بُرائی کا بدلہ اچھائی سے دو

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشُهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تُسُلِيُمًا كَثِيْرًا-أَمَّا بَعُدُا فَاعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجيُّمِ ٥ بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خُشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُّ عَنِ اللُّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُّ لِلزَّكُوةِ فَاهِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهُمُ خَفِظُونَ 0 اِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ
اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ 0 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ
ذُلِكَ فَأُولَى عَبُرُ مَلُومِينَ 0 فَمَ ابْتَغَى وَرَآءَ
ذُلِكَ فَأُولَى عَلَى هُمُ الْعَدُونَ 0 (حَرَةَ الْمُونِونِ ١٦٥)
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق
رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من
الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمبيير

گزشتہ چند جمعوں سے سورۃ مؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا ہے۔ ان آیات بیں اللہ تارک و تعالیٰ نے مؤمنوں کی ان صفات کو بیان کیا ہے جوان کی و نیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی کی موجب ہیں، لہٰذا اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو و نیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوتو ان کے لئے ان صفات کا اہتمام کرنا ضروری ہے جوان آیات میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی صفت جوان آیات میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی صفت جوان آیات میں بیان کی گئی ہے وہ'' نماز میں خشوع اختیار کرنا'' ہے، اس کا مفصل بیان الجمد لللہ ہو چکا ہے۔

## مؤمنول کی دوسری صفت

دوسری صفت یا دوسراعمل جوان آیات میں بیان کیا گیاہے وہ ہے: وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ٥ لین فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جولغوے اعراض کرتے ہیں اور کنارہ کشی اختیار (400)

کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے دومطلب ہو سکتے ہیں ، ایک مطلب میہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان سے ساتھ بیہودہ گفتگو کرے یا بیبودہ معالمہ کرے تو اس کا جواب ترکی بہترکی دینے کے بجائے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کولغو باتوں سے اور لغوا فعال سے بچاتے ہیں۔

#### حضرت شاه اساعيل شهيدٌ كا واقعه

میں نے اینے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ الله علیه کا واقعه سنا۔ الیمی بزرگ ہستی که ماضی قریب میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے، شاہی خاندان کے شہزادے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لئے نکل پڑے اور قربانیاں ویں۔ ایک مرتبہ دھلی کی جامع مجد میں خطاب فرما رے تھے، خطاب کے دوران مجرے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا (العیاذ باللہ) ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ اتنے بڑے عالم اور شنرادے کوایک بزے مجمع میں یہ گالی دی اور وہ مجمع بھی معتقدین کا تھا۔ میرے والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه بهم جبيها كوئى آ دى ہوتا تو اس كوسرا ویتا، اگر وہ سزانہ بھی دیتا تو اس کے مفتقدین اس کی تکہ بوئی کر دیتے ، ورنہ کم از کم اس کوتر کی بیتر کی میہ جواب تو دے بی دینے کہتو حرام زادہ، تیرا باپ حرام زاوه ، نیکن حضرت مولا نا شاه اساعیل شهبید رحمة الله علیه جو پیغیمرانه دعوت ك حامل ته، جواب مي فرمايا:

آپ کو غلط اطلاع می ہے، میری والدہ کے تکاح کے

اس گالی کوایک مسئلہ بنا دیالیکن گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔

ترکی بهتر کی جواب مت دو

لہذا طعنہ کا جواب طعنہ ہندہ یا جائے۔ اگر چہ شرعا تہہیں ہیت حاصل ہے کہ جیسی دوسرے شخص نے تہہیں گالی دی ہے، تم بھی ویسی ہی گالی اس کو دیدو، لیکن حضرات انبیاء بلیم السلام اور ان کے وارشین انتقام کا بہت استعمال نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بیت مجھی استعمال نہیں قرمایا بلکہ جمیشہ معاف کر دینے اور درگز رکردینے کا شیوہ رہا ہے اور انبیاء علیم السلام کے وارثین کا بھی یہی شیوہ رہا ہے۔

#### انقام کے بجائے معاف کردو

ارے بھائی! اگر کسی نے تمہیں گائی ویدی تو تمہارا کیا گرا؟ تمہاری کوئی
آ خرت خراب ہوئی؟ بلکے تمہارے تو درجات میں اضافہ ہوا، اگرتم انتقام نہیں
لا کے بلکہ درگز رکردو کے اور معاف کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف
کر دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وَسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جوشخص
دوسرے کی فلطی کومعاف کردے تو اللہ تعالیٰ اس کواس دن معاف فرما کیں گے
جس دن وہ معافی کا سب سے زیادہ مختاج ہوگا لیعنی قیامت کے دن۔ لہذا
انتقام لینے کی فکر چھوڑ دو، معاف کردواور درگز رکردو۔

#### بزرگوں کی مختلف شانیں

ایک بزرگ ہے کسی نے سوال کیا کہ حفزت ہم نے سا ہے کہ اولیاء کرام کی شانیں عجیب وخریب ہوتی ہیں ،کسی کا کوئی رنگ ہے،کسی کا کوئی رنگ ہے اور کسی کی کوئی شان ہے، میرا دل جا ہتا ہے کہ ان اولیاء کرام کی مختلف شانیں دیکھوں کہ وہ کیا شانیں ہوتی ہیں۔ان بزرگ نے ان سے فرمایا کہتم نس چکر میں پڑھئے، اولیاء اور بزرگوں کی شانیں ویکھنے کی فکر میں مت بڑو بلکہ اینے کام میں لگو۔ ان صاحب نے اصرار کیا کہ نبیں! میں ذرا ویکھنا جا ہتا ہوں کہ دنیا میں کیے کیے بزرگ ہوتے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگرتم و کھنا ہی میا ہے ہوتو ایسا کرو کہ دبلی کی فلال معجد میں چلے جاؤ، وہال حمہیں تین بزرگ اپنے ذکر واذ کار میں مشغول نظر آئیں گے،تم جاکر ہرایک کی پشت ہر ایک مکہ مار دینا، پھر دیکھنا کہ اولیاء کرام کی شانیں کیا ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب محے، وہاں جا کر دیکھا تو واقعتہ تین بزرگ بیٹھے ہوئے ذکر میں مشغول ہیں، انہوں نے جا کر پہلے بزرگ کو پیچھے ہے ایک مکد مارا تو انہوں نے ملٹ کر دیکھا تک نہیں بلکہ اینے ذکر واذ کارمیں مشغول رہے۔ جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بھی بلٹ کر ان کو مکہ مار دیا اور پھر اینے کام میں مشغول ہو گئے۔ جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے ملٹ کران کا ہاتھ سہلا نا شروع کر دیا کہ آپ کو جوٹ تونہیں گئی۔

اس کے بعد یہ صاحب ان بزرگ کے پاس واپس آئے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا۔ ان بزرگ نے ان سے یو چھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ بڑا عجیب قصہ ہوا، جب میں نے پہلے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا بھی نہیں اور جب دوسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے بھی پلٹ کر میرا ہاتھ شخصے مکہ ماردیا، اور جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر میرا ہاتھ سہلا نا شروع کرویا۔

ان بزرگ نے فرمایا کہ اجھا یہ بناؤ کہ جنہوں نے تہمیں مکہ مارا تھا انہوں نے زبان سے یکھ کہا تھا؟ ان صاحب نے بنایا کہ زبان سے تو پھے نہیں کہا، بس مکہ مارااور پھرانے کام میں مشغول ہوگئے۔

## میں اپناونت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں

ان بزرگ نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے بیسوچا کہ میں اپنا وقت بدلہ لینے میں کیوں ضائع کروں، اگراس نے مجھے مکہ مارا تو میرا کیا گراگیا، اب میں پیچھے مڑوں، اور بید دیکھوں کہ کس نے مارا ہے اور پھراس کا جدلہ لول، جتنا وقت اس میں صرف ہوگا وہ وقت میں انڈ تعالیٰ کے ذکر میں کیوں نہ صرف کردوں۔

# پہلے بزرگ کی مثال

ان پہلے بزرگ کی مثال ایس ہے جیسے ایک فحض کو بادشاہ نے بلایا اور اس سے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک عالیشان انعام دوں گا۔ اب وہ فخض اس انعام کے شوق میں دوڑتا جوا بادشاہ کے محل کی طرف جا رہا ہے، وقت کم رہ گیا ہے ادراس کو دفت پر پہنچنا ہے، راہتے میں ایک شخص نے اس کو

مکہ ماردیا، اب بیخف اس مکہ مارنے والے سے الجھے گایا پناسفر جاری رکھے گا کہ میں جلد از جلد کسی طرح بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں؟ ظاہر ہے کہ اس مکہ
مارنے والے سے نہیں الجھے گا بلکہ وہ تو اس فکر میں رہے گا کہ میں کسی طرح جلد
از جلد بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤں اور جاکر اس سے انعام وصول کروں۔ ای
طرح میہ بزرگ اس محکم مالد نے والے سے نہیں آ بجھے بکدلیئے ذکر میں شغول سہے۔
تاکہ وفت شائع شہو۔

## دوسرے بزرگ کا انداز

دوسرے بزرگ جنہوں نے بدلد لے لیا، انہوں نے یہ سوچا کہ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ چتنی زیادتی کو کی شخص تمہارے ساتھ کرے، اتی زیادتی تم بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ۔ اب تم نے ان کو ایک مکہ مارا تو انہوں نے بھی تمہیں ایک مکہ مار دیا، تم نے زبان سے پچھنیں کہا تو انہوں نے بھی تمہیں کہا ۔

## بدله لینائهی خیرخوای ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں سے یہ جو منقول ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لیا، یہ بدلہ لینا بھی ورحقیقت اس شخص کی خیرخواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لئے کہ بعض اولیاء اللہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں کوئی گتاخی کرے وروہ صبر کر جا کیں تو ان کے صبر کے نتیجے میں وہ شخص تباہ

وبرباد بوجاتا ہے۔

حدیث قدی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: من عادیٰ لی ولیاً فقد آذنته بالحوب - جو شخص میرے کسی ولی سے وشنی کرے، اس کے لئے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔

بعض اوقات الله تعالی اپنے پیاروں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی پر ایسا عذاب تازل فرماتے ہیں کہ ایسے عذاب سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے ، کیونکہ اس ولی کا صبر اس شخص پر واقع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ والے بعض اوقات اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کا بدلہ لے لیتے ہیں تا کہ اس کا معاملہ برابر ہوجائے ۔ کہیں ایسانہ ہو کہ اللہ کا عذاب اس پر تازل ہوجائے ۔

## الله تعالى كيول بدله ليت بين؟

حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص کو اس بات پر
اشکال ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ اولیاء اللہ تو استے شفیق ہوتے ہیں
کہ وہ اپنے او پر کی ہوئی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے ،لیکن اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر
سلے ہوئے ہیں کہ اگر بدلہ نہ لیا جائے تو وہ ضرور عذاب دیں گے۔ اس کا
مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کی شفقت اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے مقابلے
میں زیادہ ہوگی۔ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ
شیرنی کو اگر کوئی جاکر چیز دے تو وہ شیرنی طرح دے باتی ہے اور بدلہ نہیں لیتی
اور اس پر تملہ نہیں کرتی ،لیکن اگر کوئی جاکر اس شیرنی کے بچول کو چھیڑو ہے تو پھر
شیرنی اس کو برداشت نہیں کرتی بلکہ چھیڑنے والے پر جملہ کر دیتی ہے۔ ای

طرح الله تعالی کی شان میں لوگ گتا خیاں کرتے ہیں، کوئی شرک کر رہا ہے،
کوئی الله تعالی کے وجود کا انکار کر رہا ہے، گر الله تعالی اپنے تحل ہے اس کو
درگزر قرما ویتے ہیں، لیکن اولیاء الله جو الله تعالی کے پیارے ہیں، ان کی شان
میں گتا خی کرنا الله تعالی کو برداشت نہیں ہوتا، اس لئے یہ گتا خی انسان کو جاہ
کردیتی ہے۔ لبذا جہاں کہیں یہ منقول ہے کہ کسی اللہ ک ولی نے بدلہ لے لیا،
وہ بدلہ لینا اس کی خیر خواجی کے لئے ہوتا ہے، کیونکہ اگر بدلہ نہ لیا تو نہ معلوم الله
تعالی کا کیا عذاب اس پر نازل ہو جائے گا۔

#### تیسرے بزرگ کا انداز

جبال تک تیسرے بزرگ کا تعلق ہے جنہوں نے تمبارا ہاتھ سہلانا شروع کر دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلق خدا پر رحمت اور شفقت کا وصف عطا فرمایا تھا، اس لئے انہوں نے بیٹ کر ہاتھ سہلانا شروع کر دیا۔

# بہلے بزرگ کا طریقہ سنّت تھا

لیکن اصل طریقہ سنت کا وہ ہے جس کو پہلے ہزرگ نے اختیار فرمایا۔ اس
لئے کہ اگر کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے تو میاں! کہاں تم اس سے بدلہ لینے
کے چکر میں پڑ گئے، کیونکہ اگرتم بدلہ لے لو گے تو تمہیں کیا فا کہ ہ ل جائے گا؟
بس اتنا ہی تو ہوگا کہ سینے کی آگ شنڈی ہو جائے گی، لیکن اگرتم اس کو محاف
کر دو گے اور درگزر کر دو گے تو سینے کی آگ کیا بلکہ جہنم کی آگ بھی شنڈی
ہو جائے گی، انشاء اللہ ، اللہ تعالی جہنم کی آگ ہے نجات عطافر مائیں گے۔

## معاف کرنا ہاعث اجر وثواب ہے

آئ کل ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، ملنے جلنے والوں میں، مل جانے والوں میں، ون رات بید مسائل چیش آئے رہے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ بیہ کر دیا اور فلاں نے میرے ساتھ بیہ کر دیا اور شلال نے بیہ کر دیا، اب اس سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں، دوسروں سے شکایت کرتے پھر رہے ہیں، اس کو طعنہ دے رہے ہیں، دوسروں سے اس کی شکایت کرتے پھر رہے ہیں، حالانکہ بیہ سب گناہ کے کام ہیں۔ لیکن اگر تم معاف کر دواور درگزر کر دو تو تم بری فضیلت اور تو اب کے ستحق بن جاؤ گے۔ قرآن کر کیم میں اللہ تھائی کا ارشاد ہے:

وَلَمَنُ صَبَوَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنُ عَزُمِ الْأَمُوُدِ - (سرة الفرئ آعت ٣٣) جس نے صرکیا اور معاف کر دیا بیشک بدیزے ہمت کے کا مول میں سے ہے۔

دوسری جگهارشادفر مایا که:

اِذُفَعُ بِالَّتِیُ هِیَ اَحْسَنُ فَاذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَانَّهُ وَلِیٌ حَمِیْمٌ ﴿ - (سررَاحِ البحره. آیت ۳۳) دوسرے کی بُرائی کا بدله انچھائی ہے دو، اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ عداوت ہے، دہ سب تنہارے گرویدہ ہوجائیں گے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ میہ بھی ارشادفر مایا:

وَمَا يُلَثُّهَا إِلا الَّذِينَ صَنَرُوا وَمَا يُلَقُّهَا إِلَّا ذُو

(سورة تم السجد آيت ٣٥)

حَظِّ عَظِيْمٍ ٥

یعنی یم ان بی کونصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالی صبر کی تو نیق عطا فر ماتے ہیں۔ اور بید دالت بڑے نصیب والے کو حاصل ہوتی ہے۔

## حضرات انبیاء علیهم السلام کے انداز جواب

حضرات انبیا وہلیم السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ طعنہ نہیں دیتے ، حتی کہ اگر کوئی سامنے والافخض طعنہ بھی وے تو بھی جواب میں بید حضرات طعنہ نہیں ویتے۔

غالبًا حضرت معود عليه السلام كي قوم كا دا تعد ہے كدان كي قوم نے ان ہے كہا كہ:

إِنَّا لَنَـٰرِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ (مِرةَالا رُاف: آيت ٢٦)

نی ہے کہا جارہا ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ تم انتہا در ہے کے بیوتو ف ہو، احمق ہواور ہم حمہیں کا ذبین میں ہے سمجھتے جیں، تم جھوٹے معلوم ہوتے ہو۔ وہ انبیاء کیم السلام جن پر حکست اور صدق قربان جیں، ان کے بارے میں سے الفاظ کے جارہے جیں، کیکن دوسری طرف جواب میں پیفیر فرماتے جیں:

ينقُوم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلنكِنِي رَسُولُ مِنْ رُبِّ الْعلَمِيُنَ۔ (سورة الاعراف آيت ٢٠)

اے قوم! میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ میں الله رب

العالمين كي طرف ے ايك پيغام كے كرآيا ہول۔

ایک اور پیفیمرے کہا جار ہاہے کہ:

اِنَّا لَنَوْكَ فِي صَلْلِ مَبِيْنِ - (مورة الاعراف: آيت ١٠) بم تنهيس ديكي رب بين كهتم محرابي بين پڑے ہوئ ہو۔ جواب ميں پيغبر قرماتے ہيں:

ينقَوْم لَيْسَ بِيُ صَلَلَةٌ وَ لَلْكِنِّيُ رَسُولٌ مِّنُ رُّبِ الْعَلْمِيْنَ - (سورة الاعراف: آيت الا) اعترم! بين مراه نهين بول بلكه بين الشرب العالمين

ا ہے وہ ۱۰ یں طرف سے بینی ہوں ہیں۔ کی طرف سے بینم بس کرآیا ہوں۔

آپ نے دیکھا کہ پنجمر نے طعنہ کا جواب طعنہ سے نہیں دیا۔

#### رحمت للعالمين كاانداز

نبی کریم صلی الله طبیه وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ان پر پھروں کی بارش ہور بی ہے، گھٹے خون سے لہولہان ہور ہے ہیں، لیکن زبان پر بیالفاظ جاری ہیں:

ٱللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ـ

اے اللہ! میری اس توم کو ہدایت عطافر ما، کیونکہ بیر جائل ہے اور اس کو حقیقت کا پیتہ نہیں ہے، اس وجہ ہے میرے ساتھ بیسلوک کررہی ہے۔ انبیاء علیم الصلوق والسلام مجھی کسی برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیتے، گالی کا بدلہ گالی ہے نہیں ویتے ، وہ اہل مکہ جنہوں نے مکہ میں رہنے والے صحابہ کرائم کی زندگی عذاب کر وی تھی، ان صحابہ کرام کو پیتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، پھر کی سلیں ان کے سینوں پر رکھی جارہی ہیں، ان کا بائی کاٹ کیا جار ہا ہے، ان کا کھانا پانی بند کیا جار ہا ہے، ان کے قل کے منصوبے بنائے جارہے ہیں۔۱۳ سال تک حضور اقدى صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرامٌ كوظلم كي چكى بيس پيسا،ليكن اسى شېر مكه بيس فتح مكه كےموقع بر جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم فاتح بن كر داخل ہوئے تو اس موقع کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاتے ہیں کہ میں و کچه ربا ہوں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوکر فاتح بن کر مکہ كرمديس اس شان سے داخل مور بيس كدا ب علي ك كردن جيكى موكى ہے۔ کوئی دوسرا فاتح ہوتا تو اس کی گردن تی ہوئی ہوتی، لیکن حضور اقدس صلی الله عليه وسلم كى كردن جھى ہوئى ہے اور آئكھوں سے آنسو جارى ہيں اور زبان مبارك يربية يات جاري بين:

إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحَا مُبِينًا \_ (سرة اللَّحَ أيدا) يعنى بم في آپ علي كوفت مين عطافر مائى \_

#### عام معافى كااعلان

اور اس دفت آپ الملیقی نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جوشخص ہتھیار ڈالدے وہ مامون ہے، جوشخص اپنے گھر کا دروازہ بند کرلے اس کو بھی امن ہے، جوشخص حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جوشخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل مکہ کو جمع کر کے قرمایا:

لاتشریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء۔ آج کے دن تم پرکوئی طامت نہیں اور تم سب آزاد ہو۔ بیسلوک آب علیہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا جوآپ کے خون کے سے تنھے۔

## ان سنتوں پر بھی عمل کرو

بہرحال! انبیاء بلیم السلام کی سنت ہے ہے کہ قرائی کا جواب قرائی ہے مت دو،گائی کا جواب قرائی ہے مت دو،گائی کا جواب گائی ہے مت دو بلکہ اپنے مقابل کے ساتھ احسان کر در حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جینے طریقے ہیں وہ سب سنّت ہیں، ہم نے صرف چند ظاہر کی چیز وں کا نام سنّت رکھ لیا ہے، مثلاً داڑھی رکھ لین، خاص طریقے کا لباس بہن لینا، جتنی سنّوں پر بھی عمل کی توفیق ہوجائے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ لیکن سنّتی صرف ان کے اندر شخصر نہیں، بلکہ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت ہے کہ قرائی کا جواب قرائی ہے نہ دو،گائی کا جواب قرائی سے نہ دو،گائی کا جواب قرائی ہے نہ دو،گائی کا جواب قرائی سنت پرعمل ہوجائے تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن شریف کا ارشاد ہے۔

وَلَمَنُ صَبَوَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَا لِكَ لَمِنُ عَزْمِ الْأُمُودِ-(مودة الثودي، آيت ٣٣) جم شخص نے صبر كيا اور معاف كرديا تو البت بيہ بڑے

ہمت کے کامول میں سے ہے۔

میہ بڑے ہمن، کی بات ہے کہ آ دمی کو غصر آ رہا ہے اور خون کھول رہا ہے، اس وقت آ دمی ضبط کر کے حدود پر قائم رہے اور سامنے والے کو معاف

لردے اور راستہ بدل دے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے: وَإِذَا مَرُّوُا بِاللَّغُو مَرُّوُا كِوَامًا۔ (مورة الفرقان آیت ۲۲)

یعنی جولغو باتوں ہے کنارہ کش رہنے والے ہیں۔

اس سنّت پرهمل کرنے ہے و نیاجنت بن جائے

آپ حضرات ذرا سوچیس که اگر حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی بیسنت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی جھڑا ہاتی رہے گا؟ سارے جھڑے، سارے فسادات، ساری عداوتیں، ساری دشمنیاں اس وجہ سے ہیں کہ آج اس سنت پرممل نہیں ہے، اگر الله تعالیٰ اپنے فضل ہے اس سنت پرممل کی تو نیق عطا

ست پر ن بن ہے، اس الد تعالی ایج سی سے ال سنت پر ن ی تو یک عطا فرما دیں تو یہ دنیا جو آج جھگڑوں کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی ہے، جس میں عداوتوں کی آگ سنگ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت برعمل

کرنے کے نتیج میں جنت بن جائے ،گل وگلزار بن جائے۔

جب تكليف بهنچ تو پيسوچ لو

جب بھی آپ کوکس ہے تکلیف پہنچے تو یہ سوچو کہ میں بدلہ لینے کے کس چکر میں پڑوں، ہٹاؤ اسکواورالقداللہ کروں اوراس کومعاف کردوں۔اصل میں ھو

موتا یہ ہے کہ ایک مخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کرلی، آپ نے اس سے

زیادہ زیادتی کرلی، اب دوسرافخص اس زیادتی کا بدلنہ لے گا اور پھر آپ اس
ہے بدلہ لیں ہے، اس طرح عداوتوں کا ایک لا متابی سلسلہ شروع ہو جائے گا
جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن بالآخر تمہیں کسی مرحلے پر ہار ماننی پڑے گی اور اس
جھاڑے کو فتم کرنا ہوگا، لبذا تم پہلے دن ہی معاف کر کے جھاڑا فتم کر دو۔
جیالیس سالہ جنگ کا سبب

زمانہ جا ہلیت میں ایک طویل جنگ ہوئی ہے جو "جنگ بسوں" کہلاتی ہے، اس جنگ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک شخص کی مرغی کا بچہ تھا، وہ کسی دوسرے شخص کے مرغی کا بچہ تھا، وہ کسی دوسرے شخص کے کھیت میں چلا گیا اور وہاں جاکر اس نے بودے خراب کر دیے، بس اس پر لڑائی شروع ہوگئ، ان دونوں کے قبیلے اور خاندان والے آگے، پہلے لاٹھیاں تکلیں اور پھر کمواریں نکل آ کیں، پھر بیلڑائی چالیس سال تک جاری رہی، جب باپ کا انتقال ہوتا تو وہ اپنے جیٹے کو وصیت کر جاتا کہ بیٹا اور سب کام کر لینا لیکن میرے قاکموں کو معاف نہ کرتا۔ صرف ایک مرغی کے اور سب کام کر لینا لیکن میرے قاکموں کو معاف نہ کرتا۔ صرف ایک مرغی کے بیچ کی وجہ سے چالیس سال تک لڑائی چلتی رہی، اگر پہلے دن ہی قرآن کریم کی اس آ بیت:

يت. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ٥

پڑمل کر لیتے تو بیلڑائی ای دن ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نصل و کرم ہے ہیہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے ادر ہمیں اس پڑمل کرنے کی ہمت ادر حوصلہ عطافر مادے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب · جامع مجد بیت المکرم گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲

## بِشَمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجيْم "

# اوقات ِزندگی بہت فیمتی ہیں

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيْدُنَا وَنَبَيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إليه واصحابه وبازك وسلم تسليما كبيرا أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ ٱفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۞الَّذِيْنَ هُمْ فِيُ صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ۞

وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُغُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ
لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ
اَوْمَامَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ۞فَمَنِ
ابُتَغَى وَرَآءَ ذُلِكَ قَاولاً يَلْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞
ابُتَغَى وَرَآءَ ذُلِكَ قَاولاً يَلْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞
(مورة الرَّوْنِ ١٦٥)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمہيد

کر شتہ چند جمعوں سے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کی ان صفات کو بیان فرمایا ہے جو ان کی دنیا و آخرت میں فلاح اور کامیابی کی موجب ہیں۔ لہذا اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوجائے تو ان کو میصفات اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہیں جوصفات ان آیات میں۔ بیان کی گئی ہیں ان میں سے پہلی صفت '' نماز میں خشوع اختیار کرنا'' ہے، اس کا مفسل ہیان الحمد للہ بچیلے چند جمعوں میں ہو چکا۔

#### آیت کا ایک مطلب

دوسرى صفت جوان آيات من بيان كى كن بوه يه به:
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ٥

یعنی فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جولغوے اعراض کرتے ہیں کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ایک یہ کداگر کوئی اختیار کرتے ہیں۔ ایک یہ کداگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بیبودہ گفتگو کرے یا بیبودہ معاملہ کرے تو تم ترکی بترکی اس کا جواب نہ دو، گائی کا جواب گائی ہے نہ دو، بلکہ اس ہے کنارہ کش ہو جاؤ اور اس کومعاف کردو۔ اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ عرض کردی تھی۔

#### آيت كا دوسرا مطاب

اس آیت کریمد کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فلاح یافتہ مؤسن وہ ہیں جو فضول کا موں سے بچتے ہیں۔ لیعنی ایسے کا موں سے بچتے ہیں جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، ''لنو'' کے معنی ہیں وہ کام جس کا کوئی فائدہ ہے، ''لنو'' کے معنی ہیں وہ کام جس کا کوئی فائدہ ہے، اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا فائدہ آخرت میں ہے بلکہ وہ کام فضول ہے، اگر کوئی کام ایسا ہے جس کا فائدہ نہ وہ ہی جس کا فائدہ نہ دنیا ہیں ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، بیکن ایسا کام جس کا فائدہ نہ دنیا جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا کام جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے، اور نہ آخرت میں ہے، ایسے کام کو'' لغوا ورفضول'' کہتے ہیں۔

#### کام سے میلے سوچو

اس آیت کریمہ نے میہ بتادیا کہ مؤمن کو جاہئے کہ وہ جو بھی کام کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں پہلے ہے بیسویے کہ اس کا کوئی فائدہ دنیا یا آ خزت میں ہوگا یانبیں؟ اگر کوئی فائدہ ہے تو بیٹک وہ کام کر لے کیکن اگر کوئی ف کدہ نہیں ہے تو بلاوجہ اینے اوقات کواس لغواور فضول کام میں برباد نہ کرے۔

## زندگی برسی فیمتی ہے

وجداس کی یہ ہے کہ اللہ جارک و تعالی نے ہمیں اور آ ب کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ برواقیمتی ہے اور ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، بدلمجات جمیں امتد تعالیٰ نے اس لئے دیے میں تا کہ جم ان لمحات کو دنیا یا آ خرت کے کسی مفید کام میں صرف کریں ، اگر ہم ان لمحات کو فضول اور بے فائدہ کاموں میں سے کررہے ہیں تو بیانشاتی لی کی دی ہوئی زندگی کی ناقدری اور ناشكرى ہے،اس لئے قرمایا كداية آپ كو بے فائده كامول ميں مت نگاؤ اوراس میں اپناونت ضائع مت کرو۔

## فضول بحث ومباحثه

مثال کے طور ہر بہت ہے اوگ فضول بحثوں میں الجھتے رہتے ہیں جن کا كوئى حاصل اور بتيجه نبيس، وو جار آ دى كبيس بينه ميخ توكسى موضوع م بحث شروع ہوگئی، اب ایک شخص اینے موقف پر دلیل پیش کر رہا ہے اور دوسراشخص اپ موقف پر دلیل چیش کرر با ہے اور اس بحث و مباحثہ کے اندر اپنا وقت ضائع کررہ ہیں، حالانکد اگر اس بحث کا تصفیہ بھی ہو جائے تو بھی نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا، ایک مؤمن کا بید کامنہیں کہ وہ اپ اوقات کونضول بحثوں میں برباد کرے۔

آج کل ہمارے معاشرے میں فضول بحثوں کا رواج بہت بڑھ گیا ہے، کوئی بھی مسلداٹھا دیا اور اس میں دوفریق بن گئے اور بحث شروع ہوگئ، حالانکہ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس کا تصفیہ بھی ہوجائے تو دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

#### أيك سبق آموز واقعه

کیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ ملیہ نے
ایک سبق آ موز واقعد لکھا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ
جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے بھے، وحلی میں قیام تھا، اللہ تعالیٰ نے
ان کو بڑا او نچا مقام عطا فر مایا تھا، ساتھ میں بڑے نازک مزاح بھی بھے، ان کی
نازک مزاجی کے بڑے واقعات مشہور ہیں۔ایک مرتبہ دو طالب علموں کے ول
میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے
کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ہم ان کی خدمت میں جائیں اور ان سے بیعت
ہول اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ چنانچہ بید دونوں طالب علم اپنشہر
دیلی اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ چنانچہ بید دونوں طالب علم اپنے، دھلی
در بیان سے جواس وقت ترکتان کا صفہ تھا، وہاں سے سفر کرکے دھلی پہنچے، دھلی

کی جس مجد میں حضرت مرزا صاحب رحمة اللہ علیہ کا قیام تھا، اس مجد میں گئے، نماز کا وقت قریب تھا، یہ دونوں وضوکرنے کے لئے مجد کے حوش پر بیٹے گئے اور وضوکرنا شروع کیا حضرت مرزا صاحب بھی کہیں قریب تھے، البت یہ دونوں طالب علم حضرت مرزا صاحب کو پہنچانے نہیں ہتے، وضو کے دوران ایک طالب علم حضرت مرزا صاحب کو پہنچانے نہیں ہتے، وضو کے دوران ایک طالب علم نے دوسرے سے بو چھا کہ یہ حوش بڑا ہے یا ہماری بلخ کی مسجد کا حوش بڑا ہے؟ دوسرے طالب علم نے کہا کہ ججھے یہ بڑا معلوم ہوتا ہے، پہلے طالب علم نے کہا کہ بیٹ کی مسجد کا حوش بڑا ہے، اس پر دونوں کے درمیان طالب علم نے کہا کہ بیٹ کی مسجد کا حوش بڑا ہے، اس پر دونوں کے درمیان جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ دھلی والا جوش بڑا ہے اور دوسرا کہتا کہ فیل وضورتم کی دیے اور وضورتمی کرتے رہے لیکن وضورتم ہوگیا اورکوئی فیصلہ نہیں ہوا۔

## فضول کاموں کا شوق ہے

پھر ان دونوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد حضرت مرزا صاحب کی ضدمت میں حاضر ہوئے، حضرت نے بوچھا کہ کیے آتا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت! ہم آب ہے بیعت ہونے اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لئے آئے ہیں۔حضرت والا نے فر مایا کہ بیعت کا معاملہ تو بعد میں ہوگا؟ پہلے یہ بٹاؤ کہ یہ فیصلہ ہوایا نہیں کہ دخل کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے اب وہ دونوں بڑے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ حضرت! فیصلہ تو ہوانہیں، فر مایا کہ اچھا ایسا کروکہ بہلے یہ بال کا حوض نا پواور کھر واپس جا کر بلخ کا حوض نا پواور کھر واپس جا کر بلخ کا حوض نا پواور کھر واپس جا کر بلخ کا حوض نا پواور اس مسللہ کا تصفیہ

کرو، بیعت کی بات بعد بیل کرنا۔ آپ دونوں کی اس بحث ہے ایک بات تو سے
معلوم ہوئی کہ آپ دونوں کو فضول کاموں میں مشغول رہنے کا براا شوق ہے
فرض کرو کہ آگر میہ پیتہ بھی چل گیا کہ بیخ کا حوض براہے یا دھلی کا حوض براہے تو
اس سے دنیا یا آ خرت میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تم نے اس فضول بحث میں
اپٹے آپ کولگا دکھا ہے۔

بيتحقيق بابت كهنا

دوسری بات مید معلوم ہوئی کہ آپ دونوں کے اندر تحقیق اور احتیاط نہیں ہے، بغیر تاپے ہوئے تم میں سے ایک نے مید دعویٰ کر دیا کہ یہاں کا حوض برا ہے اور دوسرے نے دعویٰ کر دیا کہ وہاں کا حوض برا ہے، حالا نکہ تم میں ہے کی کو یقنی علم حاصل نہیں ہے اور چر بھی آپس میں بحث کرنی شروع کر دی۔ میہ دونوں یا تیں ایک مؤمن کی شان میہ ہے:

وَالَّلِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ 0 مؤمنين وه بين جونشول اورلغو بحث سے پر بيز كرتے بين،

شريعت كحكم مستحقيق كرنا

یماں تک فرمایا گیا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص تھم نہیں دیا بلکداس کے بارے میں شریعت نے چھوٹ دی ہے تو اس کے اندر مزید شخصیت میں پڑنا بھی پیندنہیں کیا گیا، اس لئے کہ شریعت نے جب عام تھم دیا ہے اور اس کے لئے کوئی خاص حکم مقرر نہیں کیا تو خواہ کو اہ اس کی فکر میں پر نا اور اس کے اندر بحث کرنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں۔

#### امام ابوصيفة كاخوبصورت جواب

حضرت امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا
کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ان صاحب
نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کے قریب ایک نبر ہے، بیں اس نبر بیں
نہانے کے لئے جاتا ہوں، جب بیں اس نبر بیں واغل ہوتا ہوں تو نبر بیں
واغل ہوتے وقت مجھے اپنا منہ مغرب کی طرف کرنا چاہئے یامشرق کی طرف کرنا
چاہئے؟ لیعنی قبلہ کی طرف کروں یا دوسری طرف کروں؟ امام صاحب نے
چواب دیا کہ تم اپنا منہ اپنے کپڑوں کی طرف کرلیا کرو کہ کوئی تمہارے کپڑے
کے کرنہ بھاگ جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ جب
شریعت نے تمہارے او پر کوئی یا بندی نہیں لگائی کہ نہاتے وقت اپنا منہ مغرب کی
طرف کرو یا مشرق کی طرف کروتو پھرخواہ مخواہ اپنے کو پابند کرناعقل مندی کا
کامنیں۔

## بن اسرائیل کا گائے کے بارے میں سوالات

قرآن کریم کی سورۃ البقرۃ میں بیدواقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پرایک گائے ذرج کرو، کوئی قیداورکوئی شرطنہیں لگائی۔

ابسیدهی می بات بیتی کدوہ کوئی بھی گائے ذرج کردیے تو تھم پر عمل ہو جاتا،

لیکن بنی اسرائیل نے سوالات شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہوئی چاہے؟

اس کا رنگ کیسا ہونا چاہے؟ اس کی کھال کیسی ہوئی چاہے؟ وہ گائے ذکر ہو یا مؤنث ہو؟ جب انہوں نے سوالات کر کے خود اپنے اوپر پابندیاں عائد کرنا شروع کیس تو اللہ تعالی نے بھی بتا دیا کہ گائے ایس ہو، ان صفات کی حامل ہو اور اس کا رنگ زرد ہو، اب اس زمانے میں زرد رنگ کی گائے ملتی نہیں تھی، اور اس کا رنگ زرد ہو، اب اس زمانے میں زرد رنگ کی گائے ملتی نہیں تھی، حلاش کر کے تھک گئے، بالآخر بردی مشکل سے ایک صاحب کے پاس وہ گائے ملتی نہیں تھی اس کی پھراس کو ذرج کیا۔ قرآن کریم ان کے بارے میں فرہ تا ہے:

مل گئی پھراس کو ذرج کیا۔قرآن کریم ان کے بارے میں فرہ تا ہے:

فذَذ بُحُونُ ہَا وَ مَا کَادُوا یَفْعَلُونَ نَ

(سورةُ البِقرةَ: الم)

یعنی آخرین جاکر انہوں نے وہ گائے ذرئے کی، ورند قریب تھا کہ وہ ذرئے نہ کر پاتے ،اس لئے کہ انہوں نے خواہ تخواہ اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لی تھیں۔ زیادہ سوالات مت کرو

قرآن كريم كاارشاد ب:

ينَا يُهِا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلُكُمْ تَسُوُكُمْ - (سرة المائدة ١٠١)

اے ایمان والو! الی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو کہ اگرتم ہے۔ ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لئے ناگواری کا سبب ہو۔ لہذا خواہ مخواہ ایس چیزوں کے بیچھے پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

#### فضول سوالات کی بھر مار

میرے یاس لوگوں کے بکثرت فون آتے ہیں اور مسائل او چھتے ہیں اس صد تک تو ٹھیک ہے کہ حلال ،حرام یا جائز اور ناجائز کا مسلہ یو چھ لیا،لیکن بها اوقات سوال کرنے والے بالکل نضول سوال کرتے ہیں مثلاً ایک صاحب نے ایک مرتبہ نون کیا اور یو چھا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کیا تھا؟ اور بیسوال بھی اس وقت کیا جب کررات کوسونے کا وقت تھا، میں نے ان ے یو جما کہ آ یہ کو کتے کا رنگ معلوم کرنے کی ضرورت کیے جی آئی؟ جواب میں کہا کہ ہم چند دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے درمیان یہ بحث چل یری، اس بحث کے تصفیہ کے لئے آپ سے سوال کر رہاہوں۔ میں نے ان ے کہا کہ اگر تہمیں پہ چل جائے کہ اس کتے کا رعک کالاتھا یا سفیدتھا تو اس کے نتیج میں تہیں دنیا یا آخرت کا کونسا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ بدنضول باتیں ہیں جن کا آ ب سے نہ قبر میں سوال ہوگا اور نہ حشر میں سوال ہوگا۔ بہت ے لوگ فرجب اور دین کے نام پرائی بحثیں شروع کر دیتے ہیں اور پھراس یر آپس میں مناظرے ہورہے ہیں، کتابیں کھی جارہی ہیں، مقالات لکھے جا رے ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید ہور ہی ہے۔

## "يزيد"ك بارے ميں سوال

یا مثلاً لوگ بیسوال کرتے ہیں کہ 'نرید' جہنی ہے یا جنتی ہے؟ فاس ہے یا نہیں؟ ارے بھائی! اگر تہیں پہ بھی چل جائے کہ یزید فاس نہیں تو کونی تہیں الی بات معلوم ہوجائے گی جس کے بارے میں آخرت میں تم سے سوال ہوگا کہ یزید فاس تھا یا نہیں؟ ایک مجلس میں میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمۃ الشعلیہ ہے کسی نے سوال کیا کہ یزید فاس تھا یا نہیں؟ والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی! میں یزید کے بارے میں کیا تناوی ، جھے تو اپنے بارے میں فکر ہے کہ میں فاست ہوں یا نہیں؟ جس محف کو تناوی ، جووہ دوسرے کے بارے میں کیا فکر کرے؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

تِلُكَ أُمُّةٌ قَدُ خَلَتُ لَهَا مَاكَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ (البَرَة: ١٣٣٠)

یہ وہ لوگ ہیں جو گزر گئے ، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے اعمال تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں ، تم ہے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ اعمال جوزندگی میں انجام دینے ہیں ، جن کے نتیج میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے ، جو حلال وحرام ہیں اور جائز نا جائز ہیں ، ان کی فکر کرو ، فضول بحثوں میں این اوقات کو ضائع کرنا مؤمن کا کا منہیں۔

## ایک لمحد میں جہنم ہے جنت میں پہنچنا

زندگی کا ایک ایک لمحداور ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے کہ اگرتم جا ہوتو ایک منٹ کے اندر اپنے آپ کو جنت الفردوس کا مستحق بنالو۔ اگر ایک انسان ایک منٹ کو مجیح استوں ل کرے تو ایک منٹ کے اندر جہنم سے نگل کر جنت میں پہنچ جائے۔ ایک ستر ساں کا کافر اگر بچے ول سے یہ کلمہ پڑھ لے انشہذ ان لآ اللہ واکشہ ان مُحَمَّدًا وَسُولُـهُ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا

تو وہ ایک منت میں و جہتم ہے نکل کر جنت میں پینج سیا۔ ایک بڑا آناہ گار جس نے ہزاروں لا کھواں ناہ اس کے لیکن ایک مرتبہ سے دل ہے کہ اے اللہ!

میں اپنی ساری پہلی زندگی ہے تو بہ کرتا ہوں ، سارے کن ہوں سے تو بہ کرتا ہوں، سارے کن ہوں سے تو بہ کرتا ہوں ، ساری پہلی زندگی ہے تو بہ کرتا ہوں ، سارے کن ہوں سے بنت میں ہوں ، جس لمحہ میں اس نے تو بہ کرلی ، ای لمحہ میں وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ عمیا۔ اگر ایک لمحہ کے اندر آپ نے ''سبحان اللہ کید دیا یا الحمد للہ کہد ویا تو صدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلمات انسان کے میزائن ممل کو بھر دیتے ہیں۔ سے عظ ج

## زندگی عظیم نعمت ہے

یہ سب چیزیں ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن جب یہ آ تھیں بند ہوں گی اور انسان دوسر سے عالم میں پہنچے گا تو اس دفت ہے چلے گا کہ یہ زندگی گئی فیمتی تھی۔لہذا جولھات تم صحیح کام میں صرف کر کے اس کے ذریعہ جنت کے زرو جواہر کما سکتے ہو، ان لحات کوتم مضیروں اور پھروں میں ضائع کر رہے ہو؟
زندگی کا ایک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ای وجہ ہے حدیث شریف
میں فر مایا کہ موت کی تمنا مت کرو، اس لئے کہ تہبیں کیا معلوم کہ اگر تمہبیں زندگ
کے مزید لمحات میسر آ جا کیں تو ان لمحات میں نہ جانے کس نیکی کی توفیق ہو
جائے جو تمہارا بیڑہ پار کردے، اس وجہ سے بیمت کہو کہ یا اللہ! میں مرجاؤں۔
اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کو تھے استعال
کرنے کی کوشش کرو، اس نعمت کو نضول بحثوں میں اور فضول کا موں میں
صرف کرنا مناسب نہیں۔

## مجلس آرائی مت کرو

ای میں بیہ بات بھی داخل ہے کہ نفنول مجلس آ رائی کرنا اور گپ شپ
کرنا اور اس میں گھنٹوں گزار دینا پسند بیرہ عمل نہیں، بلکہ اس بات کی کوشش کرو
کہ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرج ہو۔ ہاں! دنیا کے فاکدے کے جو
کام جیں، ان کو کرنے ہے بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فر مایا، وہ دنیا کے فاکدے
کے کام کرو، اگر نیت مجمح ہوتو وہ دنیا کے کام بھی دین بن جا کیں گے۔ اگر اللہ
تعالیٰ ہمارا طریقہ درست کر دے اور ہماری نیت درست کر دے تو وہ کام جن کو
ہم دنیا کے کام کہتے ہیں، وہ بھی آخرت کے کام بن جا کیں گے، لیکن ایسے کام
جن کا نہ دنیا ہیں کوئی فاکدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فاکدہ ہے، ان سے اعراض کرو۔

#### نسخدا كسير

اگر میت جم لیے بائدہ لیں، جس پر عمل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ جو کام ہم کرنے جائیں، ایک لیحہ کے لئے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کام سے
کوئی فائدہ دنیا یا آخرت کا ہوگا یانہیں؟ اگر فائدہ ہوتو بیٹک دہ کام کرلیں اور
اگر فائدہ نہ ہوتو اس کام کے پیچھے نہ پڑیں۔ اللہ تعالی اپ فضل سے اور اپنی
رحمت سے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آٹین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۸۸

## بِشُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيَمِ "

# ز کوۃ کی اہمیت اور اس کا نصاب

الْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا ومن سيّناتِ أعْمَالِنا - مَن يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ومِنْ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ سَيْدُنَا وِنَبِيِّنَا وَمُؤُلَانًا مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُـهُ صلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارُكَ وَسَلَّمَ تُسُلِّمُا كَثَيْرُا. أمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ باللَّهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خُشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ٥ (مورة المؤمنون:١٠٠١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وسوله السى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله رب العلمين

تمهيد

بزرگان محتم و برادران عزیز! گزشته چند جمعوں سے فلاح یافتہ مؤمنوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے، ان میں سے پہلی صفت یہ بیان فر مائی کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ بیں جواپی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے بیں، ووسری صفت یہ بیان فر مائی کہ جولغوکا موں سے اعراض کرنے والے بیں ۔ ان دونوں صفات کا تنصیفی بیان گزشتہ جمعوں میں جو چکا۔ فلاح یافتہ مؤمنوں کا تیسرا وصف یہ بیان فر مایا کہ

والَّذِيُن هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ۞ لِعِنْ فَلا بِي فِيْةِ مُؤْمِن وه بين جوزًاوة الااكر فِي والسلح بين -

# ز کو ہ کے دومعنی

مفترین نے اس آیت کریمہ کے دومطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک بیے کہ اس سے مراد فریضہ زکوۃ کی ادائیگی ہے اور دومرا مطلب بعض مفسرین نے سے کہ اس سے مراد فریضہ زکوۃ کی ادائیگی ہے اور دومرا مطلب بعض مفسرین بیں بلکہ نے سے بیان فرمائے ہیں کہ یبال' زکوۃ'' کے وہ مشہور معنی میں'' اپنے اخلاق کو پاک صاف کرنا'' عربی زبان میں'' زکوۃ'' کے معنی ہیں'' سی بھی چیز کو گندگ ہے ، آلائٹوں ہے، اور نجاست سے پاک

کرنا''، ذکوۃ کوبھی زکوۃ ای گئے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے مال کو پاک کر دی ہے۔ دی ہے، جس مال کی زکوۃ نہ دی جائے وہ مال گندا ہے اور ناپاک ہے۔ بہرحال، بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں زکوہ کے معنی ہیں''اپنا اخلاق کو پاک کرنا'' بُرے اخلاق ہے اپنے آپ کو بی نا، لیکن بیدکام کہ اپنے آپ کو ایجھے اخلاق سے مزین کیا جائے اور ہرے اخلاق سے بچایا جائے، یہ ایک عمل جاہتا ہے، ای وجہ سے اس آیت میں فرمایا:

#### وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞

یعنی جولوگ اپنے آپ کو ہُرے اخلاق ہے بچانے کے ممل ہے گزرتے میں اوراپنے اخلاق کو پاک کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ کی میہ دوتفسریں ہیں۔

# ز کو ۃ کی اہمیت

آج اس آیت کے مشہور معنی کے اعتبار سے تفسیر عرض کرتا ہوں، یعنی وہ لوگ جو زکو ۃ اوا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ' زُ و ۃ ' اسلام ک پانی ستون ہے اور ارکان اور فرائض ہیں ہے ہوا در جس مستون ہے اور ارکان اور فرائض ہیں ہے ہے اور جس طرح نماز فرض ہے ، ای طرح زکو ۃ بھی فرض ہے ۔ قر آن کریم نے بے شار مواقع پر زکو ۃ کونماز کے ساتھ ملاکر بیان فر مایا ہے ۔ چنا نچے فر مایا ۔ واقیے مُوا الصَّلوٰ ۃ وَ التُوا الذَّ کو ۃ ۔

نماز قائم کرواورز کو قاوا کرو۔ان آیات کے ذریعہ اس طرف اشار و فرمایا کہ

جس طرح نماز کی اوائی انسان کے لئے فرض اور ضروری ہے، ای طرح زکوۃ کی اوائیگی بھی انسان کے لئے استخ ہی درج بیں فرض اور ضروری ہے، نماز اگر بدنی عبادت ہے جس کوانسان اپنے جسم کے ذریعہ ادا کرتا ہے تو زکوۃ ایک مالی عبادت ہے جس کوانسان اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔ فرکوۃ ادا شرکے فیروعید فرکوۃ ادا شرکے فیروعید

اس کے جھوڑنے پر قرآن و حدیث میں بے شار وعیدیں آئی میں۔چنانچیقرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

> وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلَا يُنْفَقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ اَلِيْمِ ۞ يَوُمَ يُحُمٰى عليُهَافِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولِي بِهَا جَاهْهُمْ وَجُنُوبُهُمَ وَظُهُورُهُمُ هَذَا مَا كَنَزُتُمُ لِانْفُسِكُمُ فَذُوقُوا مَا كُنتُمُ تَكُنزُونَ۞

(سورة التوبية: آيات ٢٥،٣٥٣)

یعنی جولوگ سون ۱۰ر جاندی کا ذخیره کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور القد تعالی کے رائے ہیں اور القد تعالی کے رائے ہیں اس کو فری نہیں کرتے بعنی جہاں اللہ تعالی نے فری کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں فری نہیں کرتے، مثلاً زکوۃ کی اوائیگی اور صدقتہ الفطر کی ادائیگی اور قربانی کرتے کا جو حکم دیا ہے اور اسی طرت دوسرے فریبوں اور مسکینوں کی مدوکر نے کا جو حکم دیا ہے، ان احکام پرعمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو وردناک عذاب کی خوشخری سنا دیجئے کہ ان کو وردناک عذاب ہونے والا

ہے۔ پھراگلی آیت میں اس مذاب کی تفصیل بیان فرمائی کہ جس مال کو اور سونے چاندی کو انہوں نے جع کیا تھا، اس کو جہنم کی آگ میں تپیا جائے کا اور پھران کی پیشانیاں اس مال ہے وائی جائیں گی، جیسے لوہ ہو آگ میں پر گرم کیا جاتا ہے اور وہ انگارہ بن جاتا ہے، اس طرح ان کے مال اور سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا اور جب وہ آگ پر انگارہ کی طرح بن جائے گا تو اس کے بعد ان کی پیشانیاں اس سے واغی جائیں کی وران کے پہلو اور پشتیں واغی جائیں گی اور ان سے بیاجا جائے گا کہ یون میں ہوئے کہ ہونی کو گئی ہو تھی کرکے رکھا تھا، آئی تم اس مال کا مزوج تھی جو م سے ان کے بیلو اور پیشنی خت وعید ہے جو اللہ تی لی نے زکو قا اوا نہ کرنے والوں کے لئے بیان فرمانی سے بیت چلاکہ بیز کو قا اوا نہ کرنے والوں کے لئے بیان فرمانی ، اس سے بعد چلاکہ بیز کو قا اوا نہ کرنے والوں کے لئے بیان فرمانی ، اس سے بعد چلاکہ بیز کو قا اوا نہ کرنے والوں کے لئے بیان فرمانی ، اس سے بعد چلاکہ بیز کو قا اوا نہ کرنے والوں کے لئے بیان فرمانی ، اس سے بعد چلاکہ بیز کو قا کو ایک سے ب

#### ز کو ۃ کے فائدے

القد تعالیٰ نے بیز کو قاکا فرایند ایما رکھا ہے کہ اس کا اصل مقصد تو القد تعالیٰ کے علم کی تعمیل ہے، لیکن اس کے فائد ۔ بھی جیٹار ہیں، ایک فائدہ بیہ کہ جو بندہ زکو قادا کرتا ہے، المد تعالیٰ اس کو مال کی عبت ہے محفوظ رکھتا ہے، چنا نچہ جس کے دل میں مال کی عبت ہوگی، وہ بھی زُ و قانین نکا لے گا، کیونکہ بخل اور مال کی مجت انسان کی بعزین کمزوری ہے اور اس کا حال تا اللہ تعالی نے زکو قاکہ و ربیعہ ہے شار کے ذریعہ ہے شار کے ذریعہ ہے شار کی فائدہ پہنچتا ہے۔ زکو قاکہ و مرا فائدہ ہے ہے کہ اس کے ذریعہ ہے شار کے نیول کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اندازہ لکا یا کہ آر پائستان کے تمام لوگ ٹھیک ٹھیک زکو قائدہ کی ایس اور اس زُ فی ہے کہ مصرف پر خریق کریں قائدہ اور کے ٹھیک ٹھیک زکو قائدہ کے دریعہ کے اس کے دریعہ کے تا ہو کہ کو فائدہ کے دریعہ کے اس کے دریعہ کے تا ہو کہ کو فائدہ کا کہ کا کہ کو بی تا ہو کہ کو بی تو کہ کو بی تو کہ کو بی کہ اس کے دریعہ کو بی کہ کو بی کہ کا کہ کو بی کو بی کہ کا کہ بی کہ اس کے دریعہ کو بی کہ کا کہ بی کہ کا کہ کہ کو بی کہ کو بی کہ کا کہ کو بی کہ کو بی کہ کا کہ کو بی کہ کا کہ کو بی کو بینے کی کو بی کہ کہ کر بی قال کو بیکھ کو بی کو بینے کہ کا کہ کو بی کہ کو بینے کہ کا کہ کو بینے کہ کی کر بی کو بینے کہ کا کہ کو بینے کو بینے کا کہ کو بینے کا کہ کو بینے کو بینے کہ کو بینے کہ کو بینے کی کے کہ کو بینے کا کہ کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کا کہ کو بینے کا کہ کو بینے کو بینے کا کہ کو بینے کر بینے کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کی کے کہ کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کے کہ کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کر بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بینے ک

یقیناس پاکستان ہے خربت کا خاتمہ ہوسکن ہے، لیکن ہویہ رہاہے کہ بہت ہے اوگ تو زکو ق نکالتے ہیں تو وہ ٹھیک اور جو بہت ہے لوگ زکو ق نکالتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھیک نہیں نکالتے بکہ اندازے ہے حساب کتاب کے بغیر نکال ویتے ہیں اور پھر وہ اس کو سخی مسف پر خرج کرنے کا اجتمام نہیں کرتے۔ اس زو ق کا مقطرف براہ راست فریب لوگ ہیں، اس لئے شریعت نیز کو ق کو بڑے بزے رفابی کا مول پر خرج کر رف کی اجازت نہیں دی، لیکن لوگ اس مسئل کی پرواہ نہیں کرتے اور زکو ق کو مختلف مصارف پر خرج کر گے ہیں، جس کا بہتے ہیں کرتے اور زکو ق کو مختلف مصارف پر خرج کر گے ہیں، جس کا بہتے ہیں کہ کے خریج کی جو فائدہ ان کونہیں پڑج کے رہا، اگر کہ کہ کے کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا تو کہا ہے کہا کہ کے کہا ہے کہا ہے کہ

# ز کو ۃ ادانہ کرنے کے اسباب

لیکن یوز و قربتنا برافریضہ ہاور جینے بیشاراس کے فائد ۔ ہیں،
اتنی ہی اس کی طرف سے ہمارے معاشرے میں ففلت برتی جارہی ہے، چنا نچہ
بہت سے لوگ اس جہ سے زکو قرادانہیں کرتے کہ ان کے دنوں میں اسلام
کے فرائفن، واجبات اور ارکان کی اہمیت ہی نہیں ہے، جو چید آربا ہے آ
دو، نغیمت ہے اور اس کو اپنے اللّے تللّے میں خریج کرتے رہو، القد تی لی ہم
مسلمان کو ایسا ہنے ہے محفوظ رکھے، آمین ۔ پچھلوک ایسے ہیں جو یہ جن ہیں مسلمان کو ایسا ہنے ہے تی ہم تو دیتے ہیں جو یہ جس ہنے ہیں کہ ہم تو دینی کام کے لئے اہد اس کے اور اس کے اللہ جو دینے ویت رہتے ہیں، بھی کسی کام کے لئے اور اس کے اللہ جو دینے دیتے ہیں، بھی کسی کام کے لئے البذا ہماری زکو قر تو خود بخود نگل رہی ہے، اب ایک ب

# ز کوٰ 5 ٹکا لئے کی کیا ضرورت ہے؟ مسائل ہے نا وا تفیت

بعض لوگ وہ ہیں جن کو پہتا ہی نہیں که زکو قائس وقت فرض ہوتی ہے،
وہ لوگ زکو قائے احکام سے ناواقف ہیں، ان کو سیبھی معلوم نہیں کہ زکو قائس
شخص پر فرض ہوتی ہے، اس کا بتیجہ سیا ہے کہ وہ لوگ سیبجھتے ہیں کہ ہم رے
ذھے زکو قافرض ہی نہیں ہے، حالا نکہ ان پر زکو قافرض ہے۔ وہ ایسا اس لئے
سمجھ رہے ہیں کہ ان کو چیج مسکد معلوم نہیں کہ کس شخص پر زکو قافرض ہوتی ہے،
اس کے نتیج ہیں وہ لوگ زند کی بھر زکو قاکی ادائیگی ہے محروم رہتے ہیں۔

# زكوة كانصاب

خوب سجھ لیں کہ شریعت نے زکوۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے، جس شخص کے پاس وہ نصاب موجود ہوگا اس پر زکوۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ نصاب سرزھے باون تولہ جاندی کی بازار میں ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت معنوم کرئی جائے، آئ کل کے لحاظ ہے اس کی قیمت تقریباً چھ بزار وے بنتی ہے۔ لبندا شریعت کا تھم یہ ہوں یا جا ندی کی شخص کے پاس چھ بزار روپ فقد ہوں یا سونے کی شکل میں ہوں یا جا ندی کی شکل میں ہوں یا بال روپ نقد ہوں یا سونے کی شکل میں ہوں یا جا ندی کی شکل میں ہوں یا بال روپ نقد ہوں یا سونے کی شکل میں ہوں یا بال سونے کی شرور یا ہوں اور سے زائد ہوں یعنی روز مرہ کی ضرور یات اور روپ اس کی ضرور یات اصلیہ سے زائد ہوں ایعنی روز مرہ کی ضرور یات اور روپ نیوی بچوں پرخری کرنے کی ضرور یات اور بیات اور روپ نیوی بچوں پرخری کرنے کی ضرور یات اسلیہ اگر کسی شخص پر

قرش ب قر بتن قرض ب، وداس زكوة ك نصاب سه منها كرليا جائ كا، مثلاً يه و يجها جائ ك يه رقم جو بهارسه پاس ب، اگراس كوقرض ادا كرفي ميس صدف كر، ي جات قرباتي متى رقم يج كى، اكر باقى چه بزار روپ يااس سه زاندند يج تو يه زروة واجب نيس اورا ار چه بزار روپ يااس سه زاكد يج تو زكوة واجب بموكى -

### ضرورت سے کیا مراو ہے؟

بعض اوگ ہے جیتے ہیں کہ جارے پاس چھ بڑار روپے تو ہیں، گر وہ ہم نے اپنی بیٹی کی شاوی کے نے رہے ہیں اور شاوی کرنا ضرورت میں داخل ہے، البندااس رقم پرز و ق واجب نیس ۔ یہ خیال غلط ہے، اس لئے کہ ضرورت سے م اور ندگی کی رہ زم ۔ کی کھانے پینے کی ضرورت مراو ہے بعنی اگر وہ ان روپوں و خری کی رہ زم ۔ کی کھانے پینے کی ضرورت مراو ہے بعنی اگر وہ ان روپوں و خری کر دو اس کے پاس کھانے پینے کے لئے پچھ بیس بیچ گا اپنے بوری بچوں کو کھلانے کے لئے پچھ باتی نہیں رہے گا۔ لیکن جو رقم دوسرے مصوبوں کے لئے رکمی ہے مثلاً بینیوں کی شادی کرنی ہے یا مکان بنانا ہے منصوبوں کے لئے رکمی ہے وہ رقم ضرورت میں ہے تو وہ رقم ضرورت ہے دائد ہے، اس پرز کو ق واجب ہے۔

# ز کو ہے مال کم نہیں ہوتا

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پہنے بیٹی کی شادی کے لئے رکھے ہیں،اب اگراس میں سے زکو ۃ ادا کریں گے تو وہ رقم څتم ہو جائے گ۔ یہ کہنا درست نبیں ہے۔ اس لئے کہ زکوۃ تو بہت معمولی کی لینی ڈھائی فیصد اللہ تق لی فرض فرمائی ہے بعنی ایک ہزار پر بجیس روپے فرض کئے ہیں، لبذا اگر کسی کے پاس جھے ہزار روپے ہیں تو اس پر صرف دیڑھ سوروپے زکوۃ فرض ہوگی جو بہت معمولی مقدار ہے اور بھر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے تعم کی تعمیل کرتے ہوئے زکوۃ اداکرتا ہے تو اس کے نتیج میں وہ مفلس نہیں ہوتا بلکہ زکوۃ اداکر نے کے نتیج میں اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطاء فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ:

ما نقصت صدقة من مال

یعنی کوئی صدقہ اور کوئی زکو ہ کسی مال میں کمی نہیں کرتی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان زکو ہ کی مدمیں جتنا خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی مال اور عطاء فر ماتے میں اور کم از کم میہ تو ہوتا ہی ہے کہ جتنا مال موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطاء فرماتے ہیں کہ وہ کام جو ہزاروں میں نکلنا جا ہے تھا، سینکڑوں میں

نكل جاتا ہے۔

# مال جمع کرنے اور گننے کی اہمیت

آج ہماری دنیا مادہ پرتی کی دنیا ہے، اس مادہ پرتی کی دنیا میں ہرکام کا فیصلہ گنتی سے کیا جاتا ہے، ہرونت انسان میدگنتا رہتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنے پیسے آئے اور کتنے پیسے چلے گئے۔ جس کوقر آن کریم میں اس

#### طرح بيان فرمايا بكه:

#### جمعُ مَالاً وَعَدَّدَهُ (الهمزة: ٢)

یعنی مال جمع کرتا ہے اور گفتار ہتا ہے۔ لبذا آج گفتی کا دور ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کنتی گفتی برحی اور گفتا کہ زکو ۃ ادا کہ کنتی گفتی برحی اور شنی گھٹ گئی۔ لیکن کوئی القد کا بندہ یہ نہیں ویکھتا کہ زکو ۃ ادا کرنے کے نتیج میں گفتی میں گفتی کے باوجود اللہ تعالی نے اس تعوڑے مال میں گفتا کام فکال ویا اور اکر زکو ۃ ادا نہ کرنے کے نتیج میں گفتی بڑھ گئی تو اس بڑھے موئے مال کو ہے اور کتنی موئے مال کو ہے اور کتنی معنی بندہ ویکے اور کتنی معنی بندہ و ندہ ذکو ۃ ادا کرتا ہے، معنی بندوں کا سامنا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالی کا فظام ہے کہ جو بندہ ذکو ۃ ادا کرتا ہے، اس کے مال میں کی نہیں ہوتی۔

# فرشتے کی دعائے مستحق کون؟

ایک حدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که الله تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو مسلسل بید ما کرتا رہتا ہے کہ:

اَللَّهُمَ اعْط مُنْفِقًا خَلفًا وَ مُمُسكاً تَلفاً .

اے اللہ! جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے والا ہواور جوصد قد خیرات
کرنے والا ہو،اس کواس کے مال کا دنیا ہی میں بدلہ عطافر مائے۔ آخرت میں
اس کو عظیم تواب منا ہی ہے لیکن وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کو دنیا میں
مجھی بدلہ عطافر مائے اور جو شخص اپنا مال کھینچ کر اور چھپا کر رکھتا ہے تا کہ مجھے
خرج نہ کرنا پڑے، اے اللہ! اس کے مال پر بربادی ڈالیئے اور اس کے مال کو

ہلاک فرما ہے ۔ لبندا میہ وچنا کہ ہم نے تو فلاں مقصد کے لئے یہ چیے رکھے ہیں۔
اور وہ مقصد بھی ضروری ہے، وہ مقصد بٹی کی شادی ہے، گھر بناتا ہے، گاڑی
خرید نی ہے، اگر ہم نے زکو قریدی تو وہ چیے کم ہوجا کیں گے، یہ خیال ورست
نہیں، بلکدا گرتم نے زکو قریدی اور اسکے ذریعہ ظاہری طور پر پچھ کی بھی آگئی تو
یہ کی تنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور
دیدیں گے اور جو مال بچاہے، اس میں برکت عطا فر مائیں گے اور زکو قرادا
کرنے کی وجہ سے انشاء اللہ تمہارا کا مہیں رکے گا۔

ز کو ۃ کی وجہ ہے کوئی شخص فقیر نہیں ہوتا

آئ تک کی جنین کا کام زکو قادا کرنے کی وجہ نہیں رکا بلکہ میں چینی کرکے بہتا ہوں کہ کو فی شخص آئ تک تک زکو قادا کرنے کی وجہ سے مفلس نہیں ہوا، کو کی شخص ایک مثال بھی چینی بیس کرسکتا کہ کوئی شخص زکو قادا کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو، لبذا سے جولوگوں میں بی شہور ہے کہ جورقم جج کے لئے رکھی جوئی ہو، اس پرزکو قفرض نہیں، بیات نلط ہے، کوئی رقم کسی بھی مقصد کے لئے رکھی ہے اور وہ رقم تمہاری روز مرہ کی ضرور یات سے فائنل ہے تو اس پر زکو قاد جہاری روزمرہ کی ضرور یات سے فائنل ہے تو اس پر زکو قاد جب ہے۔

زيور پرز كوة فرض ہے

اگر کسی شخص کے پاس نفتر رقم تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس زیور کی شکل میں سونا یا جاندی ہے تو اس پر بھی ز کؤ ۃ واجب ہے ، اکثر و بیشتر گھروں میں اتنا زیور ہوتا ہے جونصاب زکو ہ کی مقدار کو بیٹی جاتا ہے، ابندا جس کی ملکت میں وہ زیور ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو یا بیٹا اور بیٹی ہواس پرزکو ہ واجب ہے، اگر شوہر کی ملکت میں ہے تو شوہر پر زکو ہ واجب ہے اور اگر بیوی کی ملکت میں ہے تو بیوی پر زکو ہ واجب ہے۔ آج کل ملکت کا معاملہ بھی صاف نہیں ہوتا اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زیور کس کی ملکت ہے؟ شریعت نے اس بات کا ہوتا اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زیور کس کی ملکت ہے؟ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر بات صاف اور واضح ہونی چاہئے۔ البندایہ بات بھی واضح ہونی چاہئے ۔ البندایہ بات بھی واضح ہونی جائے کہ یہ زیور کس کی ملکت ہے؟ عابوی کی ملکت ہے؟ ایوی کی ملکت ہے؟ ایروں کی ملکت ہے؟ اس پرزکو ہ واجب ہے۔

شايدآپ پرز کو ة فرض مو

بہر حال نصاب زکو ہ کے بارے میں بیشر بعت کا دستور ہے، اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو بید نظر آئے گا کہ بہت سے لوگوں پر زکو ہ فرض ہیں ہے، مگر وہ بیہ بھے رہے ہیں کہ ہم پر زکو ہ فرض نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگ زکو ہ کے فرض نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگ زکو ہ کے فروم رہتے ہیں۔ بینصاب زکو ہ سے متعلق مخصر مسئلہ تھا، اگر زندگی باتی رہی تو تفصیل انشاء اللہ آئندہ جعہ میں عرض کروں گا۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ



مقام خطاب: جامع معجد بیت المکرم گلشن ا تبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۲۰

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ا

# زکوۃ کے چنداہم مسائل

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وِيتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أنُّفُسِنا وَمِنُ سَيِّناتِ أعْمالِنا .. من يَهُدهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادى لَهُ وأَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاسْرِيْكَ لَـهُ وأشهد أن سَيَّدُنا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانا مُحمَّداً عَبُدُهُ و رِسُولُهُ صَلِّي اللَّهُ تعالىٰ عليه وعلى اليه واصحابه وبازك وسلم تسليما كشراء أَمَّا بَعْدُ! فَاعُونُهُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسم اللَّهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدْ أَفُلح الُمُؤْمِنُونَ٥ لَلْإِيْنَ هُمُ فِي صلا تِهِمُ حَشَعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونِ ۞ والَّدَيْنِ هُمُ لِلرَّ كُوةِ فَعِلُونُ٥٠ (سورة المومنون الم) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله البي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمبيد

بزرکان محت م، براہ ران فزیز! گرشتہ چند جمعوں سے ان آیات پر بیان ا بورہا ہے، ان آیات میں اند تعالیٰ نے فلاح یافتہ مؤمنوں کی سفت بیان فر ہائی میں ، ان میں ، و صفات کا تفصیلی بیان ہو چکا، تیسری صفت ہ بیان چل رہا ہے کہ ف س یافتہ مؤمن وہ میں جوز کو قادا کرتے ہیں، زکو ق کی اہمیت اور زکو قادا نہ کرنے یا اور زکو ق کے فصاب کے بارے میں گزشہ جعہ کو تفصیل سے عرض کر دیا تھا، آئ زکو ق کے بارے میں چند مسائل بیان کرنے کا اراد و ب جن سے نا اقفیت کی وجہ ہے ہم لوگ اس فریضے کو سے طریقے پرادا منیں کر رہے ہیں۔

# مالکِ نصاب پرزگوۃ واجب ہے

یہاں یہ مسنہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو اس ب
ملکیت کا مکافف بنایا ہے، ہر انسان پر اس کی ملکیت کے حساب ہے احکام جاری

بوتے ہیں، مثلا اگر باپ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکو ۃ اس کی ملک ہے کے
حساب ہے واجب ہے، اگر ہیٹا بھی صاحب نصاب ہے تو بیٹے پر اس کے مال
کی زکو ۃ واجب ہے، اگر ہیٹا بھی صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب
کی زکو ۃ واجب ہے، اگر شوہر صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب

(T.L.)

ہے تو شوہر پراس کے مال کی زکو ہ واجب ہے اور بیوی پراس کے مال کی زکو ہ واجب ہے، ہرایک کی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہے۔

# باپ کی زکوۃ جئے کے لئے کافی نہیں

بعض لوگ یہ جھتے ہیں کہ گھر کا جو ہزااور سربراہ ہے، جا ہے وہ باب ہویا شوہر ہو، اگر اس نے زکوۃ نکال دی تو سب کی طرف سے زکوۃ ادا ہوگئ، اب گھر کے دوسرے افراد کو زکوۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات درست نہیں، اس لئے کہ جس طرح باب کے نماز پڑھ لینے سے جیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ جیٹے کوا پی نماز الگ پڑھنی ہوگی اور جس طرح شوہر کے نماز پڑھ لینے ہوتی بلکہ بیوی کوا پی نماز الگ پڑھنی ہوگی، ای طرح سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ بیوی کوا پی نماز الگ پڑھنی ہوگی، ای طرح زکوۃ کا تھم یہ ہے کہ گھر کے اندر جو تحق بھی صاحب نصاب ہے، جا ہے وہ باب زکوۃ کا تھم یہ ہیٹی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، سب پر اپنی اپنی ملکیت کے حساب سے الگ الگ زکوۃ واجب ہوگی۔

# مال پرسال گزرنے کا مسئلہ

ایک اور مسئلہ جس میں لوگوں کو بکٹرت نلطانبی رہتی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے
کہ ذکوۃ اس وفت فرض ہوتی ہے جب مال پر سال گز رجائے ، سال گز رنے
ہے پہلے ذکوۃ فرض نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگ اس مسئلہ کا یہ مطلب سمجھتے ہیں
کہ ہر ہر مال پر الگ الگ سال گز رنا ضروری ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے،
بلکہ سال گز رنے کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی سارے سال صاحب نصاب رہے۔

مثلاً کی شخص کے پاس کیم رمضان المبارک کودی ہزار روپ آگئے، اب بیخص صاحب نصاب ہوگیا، اب اگر سال کے اکثر حصے میں اس کے پاس ان میں سے چھ ہزار روپ کی مالیت کا زیور رہا ہے، یا مال تجارت رہا ہے، یا مال تجارت رہا ہے، تا مال تجارت رہا ہے، تا کہ درمیان سال میں اس کے پاس اور روپ آگئے تو اس پر علیحدہ سے کمل سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایکلے رمضان کی بہلی تاریخ کوجتنی رقم یا زیور یا مال تجارت ہوگا، اس پر زکو قا واجب ہوگی۔

#### دودن ملے آنے والے مال میں زكوة

مثلاً میم رمضان سے دو دن پہلے اس کے پاس دس ہزار روپے مزید آگے تو اب کم رمضان کو اس دس ہزار روپے میں بھی زکو ۃ واجب ہو جائے گ، اس پرعلیحدہ سے سرال گزرتا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص بورے سال صاحب نصاب رہا ہے، اس لئے اگر درمیان میں کوئی اضافہ ہو جائے تو ان پر الگ سے سال گزرتا ضروری نہیں۔

# ز کو ہ کن چیزوں میں فرض ہوتی ہے؟

ایک مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں میں زکوۃ فرض ہوتی ہے؟ زکوۃ ان چیزوں میں فرض ہوتی ہے(۱) نفذرو پیے، جاہے مینک میں ہویا گھر پر ہو،اس پر زکوۃ فرض ہے۔ (۲) سونے جاندی اور زیور پر بھی زکوۃ فرض ہے، جاہے زیوراستعال ہور ہا ہویا ہونمی رکھا ہوا ہو، اور وہ زیور جس کی ملکیت میں ہوگا ای پرز کو ۃ فرض ہوگی۔اس معاف میں بھی ہمارے معاشرے میں بڑی بدنظی پائی جاتی ہے، گھر میں فاتون کے پاس جو زیور ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ واضح شیں ہوتا کہ یہ س ک ملیت ہے، کیا وہ عورت کی ملیت ہے یا شوہر کی ملکیت ہے؟ شرمی امتبارے اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔

# زیورس کی ملکت ہوگا؟

مثلًا شادی کے موقع برعورت کو جوز بور پڑھایا جاتا ہے، اس میں ہے کچھ زیورلژ کی والوں کی طرف ہے چڑھایا جاتا ہے اور کچھ زیورلڑ کے والوں کی طرف ے چے خایا جاتا ہے۔ اس کا تاعدہ سے کہ جو زیورائر کی والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے، وہ سو فیصدلڑ کی کی ملکیت ہوتا ہے اورلڑ کی ہی میر اس کی زکو ہ فرض ہے اور جوزیورلز کے والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے، وہ دلہن کی ملکیت نہیں ہوتا بئیہ وہ ایک طرح ہے ماریٹا ویا جاتا ہے، اس کا ما لك الزكا موتا ہے، لبذا اس زيوركي زكوة بھي اس ير فرض موك، البت أكر بزكا اینی بیوی سے بہ کبروے کہ میں نے تمہیں بدزیور ویدیا، تم اس کی مالک جو، تو اب زایورعورت کی ملکیت میں آ جائے گا اور اس کی زکو قاعورت ہی بر فرنس ہوگی۔لبذااس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں جوزیور ہے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ اس کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں جنگڑ ہے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔خلاصہ پیرے کہ جوزیورشو ہرکی ملکیت ہے، اس کی زکوۃ شوہریر فرض ہوگی اور جوز یورعورت کی ملکیت ہے،اس کی زکو 3 عورت برفرض ہے۔

# ز بور کی ز کو ۃ ادا کرنے کا طریقہ

زیور کی زکوۃ اوا کرنے کا طریقہ بہ ہے کہ زیور کا وزن کرلیا جائے، چونکہ زکوۃ سونے کے وزن پر قرض ہوتی ہے، اسلئے اگر زیور میں موتی لگے ہوئے ہیں یا کوئی اور دھات اس کے اندر شامل ہے تو وہ وزن میں شامل نہیں ہوں گے، لبندا خالص سونا دیکھا جائے کہ اس زیور میں کتنا سونا ہے؟ پھر اس وزن کوئسی جگہ لکھ کر محنوظ کرلیا جائے کہ فلاں زیور کا اتنا وزن ہے۔ پھر جس تاریخ میں زکوۃ کا حساب کیا جائے مثلاً کیم رمضان کو زکوۃ کی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے تو اب کیم رمضان کو بازار ہے سونے کی قیمت معلوم کی جائے کہ آج بازار میں سونے کی کیا قیت ہے؟ قیمت معلوم کرنے کے بعداس کا حساب تکالا جائے کہ اس زیور میں کتنی مالیت کا سونا ہے، اس مالیت پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکو ۃ نکالی جائے ، مثلاً اگر اس سونے کی مالیت ایک بزار رویے ہے تو اس پر ۲۵ روینے زکو ہ واجب ہوگی اور اگر دو ہزار ت تو ۵۰ پچاس رویے واجب ہوگی اور اَسر حیار بٹرار رویے ہے تو سورویے زکو ق واجب ہوگی ، اس طرح حساب کرے ڈھائی فیصد ز کو ۃ ادا کر دی جائے۔ سونے کی قیت اس دن کی معتر ہوگی جس دن آب زکوۃ کا حساب کررہے ہیں، جس دن آب نے سونا خریدا تھا،اس دن کی قیت خریدمعترنہیں ہوگی۔

مال تجارت میں زکو ۃ

تيسرى چيز جس مين زكوة فرض ہوتی ہے، وہ مال تجارت ہے مثلاً كسى

(F.Z)

شخص نے کوئی دکان کھوٹی ہوئی ہے، اب اس دکان میں جتنا مال رکھا ہے، اسکی قیمت لگائی جائے گی کہ اگر اس کا بورا سامان قیمت لگائی جائے گی کہ اگر اس کا بورا سامان آتی ایک ساتھ فرو دخت کیا جائے تو اس کی کیا قیمت سکتے گی، بس قیمت کا ڈھائی فیصد زکو قامیں ادا کرتا ہوگا۔

# سمینی کے شیرز میں زکوۃ

اگر کسی شخص نے کسی کمپنی کے شیئر زخریدے ہوئے ہیں تو وہ شیئر زہمی مال تجارت میں داخل ہیں، لبذا ان شیئر زکی جو بازاری قیمت ہے، اس قیمت کا دُھائی فیصد زکوۃ کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ آج کل کمپنیاں خورشیئر زکی زکوۃ کاٹ لیتی ہیں، لیکن وہ کمپنیاں شیئر زکی اصل قیمت پر زکوۃ کاٹتی ہیں، بازاری قیمت پر نہیں کائتیں، مثلا ایک کمپنی کے شیئر زکی اصل قیمت دیں روپے ہادر بازار ہیں اس کی قیمت بچائی روپے ہے، اب کمپنی تو دیں روپے کے حساب بازار ہیں اس کی قیمت بچائی درمیان میں چالیس روپے کا جوفرق ہے، اس کی زکوۃ کاٹ لے گلیکن درمیان میں چالیس روپے کا جوفرق ہے، اس کی زکوۃ شیئر زہولڈرزکوخوداداکرنی ضروری ہے۔

# مكان يا بلاث مين زكوة

اگر کمی فخف نے کوئی مکان یا بلاث فروخت کرنے کی نیت ہے خریدا ہے بعنی اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس بلاث کو فروخت کر کے اس سے نفع کماؤں گا، تو اس مکان اور بلاث کی مالیت میں بھی زکو قرواجب ہوگی، لیکن اگر سی شخص نے کوئی کان یا بلاث فروخت کرنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ ر ہائش کی نیت سے خریدا ہے یا اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس مکان کو کرا یہ پر دے کر اس سے آید نی حاصل کروں گا تو اس صورت میں مکان کی مالیت پر زکوٰ ق واجب نہیں جوگ ، البتہ جو کرا یہ آئے گا وہ نفتری میں شامل ہوکر اس پر ڈھائی فیصد کے حیاب سے زکوٰ ق اداکی جائے گی۔

# خام مال میں زکو ۃ

بہرطال بنیادی طور پر تین چیزیں میں زکو قا واجب ہوتی ہے(۱) نفتری (۲) زیور (۳) مال جوگا، مثلاً اگر (۲) زیور (۳) مال تجارت میں خام مال بھی شامل ہوگا، مثلاً اگر کسی کمنی کے اندر خام مال پڑا ہوا ہے تو زکو قا کا حساب جس دن کیا جائے گا، اس دن اس خام مال کی قیمت لگا کراس کی زکو قا بھی اوا کرنی ضروری ہوگی اور جو مال تیار ہے، اس پر بھی زکو قا واجب ہوگی۔

# ميے كى طرف ت باپ كا زكوة اواكرنا

لین اگرز و قائد ہے تین افراد پرانگ الگ فرض ہے اور ان میں کوئی ایک دوسرے کو اجازت دیا ہوں کہ آپ میری ایک دوسرے کو اجازت دیا ہوں کہ آپ میری طرف سے زکو قادا کر دیں، پھر وہ دوسرافخص اس کی طرف سے زکو قادا کر وے، چاہے ایک شیوں سے ادا کر دے تب بھی زکو قادا ہو جائے گی۔مثل ایک فخص کے تین بیٹے بائغ ہیں اور تینوں صاحب نصاب ہیں، یعنی تینوں بیٹوں ایک فخص کے تین بیٹے بائغ ہیں اور تینوں صاحب نصاب ہیں، یعنی تینوں بیٹوں کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر قابل زکو قاتا ہے کے موجود ہیں، البذا تینوں بیٹوں میں سے ہرایک برعلیحہ وعلیحہ ہ زکو قافرض ہے اور

باپ پرصاحب نصاب ہونے کی وجہ سے نیکیدہ زکوۃ فرض ہے، کین اگر باپ اسے بیٹوں کی طرف سے زکوۃ ادا کرنا چاہت تو کرسکتا ہے، بشرطیکہ بیٹوں کی طرف سے زکوۃ ادا طرف سے زکوۃ ادا کر دے تو ان کی طرف سے زکوۃ ادا کر دے تو ان کی زکوۃ ادا ہوجائے گی۔

# بوی کی طرف سے شوہر کا زکوۃ ادا کرنا

ای طرح اگر شومر بھی صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنازیور ہے جونصاب زکو ق کے برابریا اس سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کے پاس زکو ق اوا کرنے کے لئے چے نہیں ہیں، اب وہ بیوی شو ہر کوزکو ق اوا کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتی لیکن اگر شوہر ہے کے کہ تمہاری زکو ق ش اوا کر دیتا ہوں اور بیوی اس کو اجازت دیدے اور پھر شوہر اپنے پییوں سے اس کی ذکو ق اوا کر دے تو بیوی کی زکو ق ہوں اور بیوی کی دا ہو جائے گی۔ البت اگر شوہر بخیل ہے اور بیوی کی طرف سے زکو ق اوا کرنے پر آ مادہ نہیں ہوتا، تب بھی بیوی پر اپنے مال کی زکو ق اوا کرنا فرض ہوگا، جائے زکو ق کی اوا نیک کے لئے بیوی کی مار دو ت کرنا پڑے۔

# زیورکی ز کو ة نه نکالنے پر وعید

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کی انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں نظر آئیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ سے اگوٹھیاں کہاں ہے آئی ؟ حضرت عاکشہ رضی القد تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم! میں نے یہ کہیں ہے حاصل کی جیں، اس لئے کہ بیہ مجھے اچھی لگ رہی تھیں ۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وہلم نے ان ہے یو چھا کہ کیا تم اس کی ذکو ہ نکالتی ہو؟ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اس کی ذکو ہ نکالتی ہو؟ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اس کی ذکو ہ نہیں آئر ہی ہی آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جا کی تو اس کی وہو ہو اس کی فرا ہے ہو ہو اس کی وہو ہو اس کی انگوٹھیاں پہنائی جا کی تو اس کی وہو ہو اس کی انگوٹھیاں پہنائی جا کی تو اس کی وہو ہو اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے زیور کی ذکو ہ کے بارے میں وہو ہو اور کرو۔ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے زیور کی ذکو ہ کے بارے میں اس کی تاکید فر مائی ہے، البذا خوا تین کو زیور کی ذکو ہ ادا کرنے کا بہت اجتمام کرنا جا ہے ہو ہے ہو ہے ہو ہے ہو ہے ہو ہے ہو ہو ہو ہو ہو ہو ان کی ملکبت ہو۔

عورت کی ملکیت میں ہوزیور ہونے کا مطلب سے کہ دہ زیور یا تواس نے اپنے چیوں ہے خریدا ہو یا کسی نے اس کو ہد سے میں دیا ہو یا وہ شادی کے موقع پراپی ماں کے گھرے لائی ہو یا شوہروہ زیورمبر کے طور پر بیوی کی ملکیت میں دیدے، مثلاً مہر بچاس ہزار روپے تھا اور شادی کے موقع پر شوہر کی طرف ہے زیور چڑھایا گیا، لیکن چونکہ اس وقت کوئی وضاحت شوہر نے نہیں کی تھی، اس لئے وہ زیور شوہر کی ملکیت میں تھا، اب اگر وہ شوہر سے کہدوے کہ میں نے شادی کے موقع پر جوزیور چڑھایا ہے، وہ میں تہہیں مہر کے طور پردیتا ہوں، سے شادی کے موقع پر جوزیور چڑھایا ہے، وہ میں تہہیں مہر کے طور پردیتا ہوں، سے تہارا مہر کا حضہ ہے تو اس صورت میں اس زیور کے ذریعہ مہرادا ہوجائے گا اور بودی اس زیور کی ذریعہ مہرادا ہوجائے گا اور بودی اس زیور کی ذریعہ مہرادا ہوجائے گا اور بودی اس زیور کی ذریعہ مہرادا ہوجائے گا اور

شوہر پر فرض نہیں ہوگی، اب بیوی کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے، چاہے خود پہنے یا فروخت کر دے یا کسی کو دیدے، شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ بیوی کو ان کامول ہے رو کے، اس لئے کہ وہ زیوراب اس کی ملکیت میں آچکا ہے۔

بہر حال ہر چیز کا بہی حکم ہے کہ جو تحف جس چیز کا مالک ہے، اس کی زکوۃ بھی ای پر فرض ہوگی، البت اگر دوسر اشخف اس کی اجازت سے رضا کارانہ طور پر اس کی طرف سے زکوۃ دیدے تو زکوۃ ادا ہو جائے گی، مثلاً بیوی کی طرف سے شوہر دیدے یا اولاد کی طرف سے باپ دیدے بشر طیکدا جازت ہو،

سرت سے زبرریات میں ہوگی ،اس لئے کہ بیاس کا اپنا فریضہ ہے۔ بغیرا جازت کے زکو قادانہیں ہوگی ،اس لئے کہ بیاس کا اپنا فریضہ ہے۔

آئے ہمارے معاشرے میں زکوۃ کے مسائل سے ناواتفیت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہورہا ہے کہ بہت سے لوگ زکوۃ ادا کرتے ہیں، لیکن بسااوقات وہ زکوۃ سیج طریقے سے ادا نہیں ہوتی اور اس کے نتیج میں زکوۃ ادا نہ ہونے کا وبال سر پر رہتا ہے۔ اس لیئے ضدا کے لئے زکوۃ کے بیاوی مسائل کو سیجے لیس، یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، کیونکہ انسان کے پاس جینے اٹا تے ہیں، ان میں سے صرف تین چیز وں پر زکوۃ واجب ہوتی ہے، ایک سونا چاندی پر دوسرے نقد روپے پر اور تیسرے سامان تجارت پر یہنی ہر وہ چیز جوفروفت کرنے کی نیت سے خریدی گئی ہو، اس پر زکوۃ واجب ہے، ان کے علاوہ گھر کے اندر جو استعال کی اشیاء ہیں مثلاً گھر کا فرنجیر، گاڑی، رہائشی

مکان ، استعال کے برتن وغیرہ ان پر زکو ۃ نہیں ، البنۃ گھر میں یا بینک میں جورقم رکھی ہے یا گھر میں جو زیور اور سونا جاندی ہے یا کوئی مکان یا پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہے قوان پر زکو قواجب ہے، کیکن اگر رہنے کے لئے مکان خریدا ہے تقوال پر زکو قواجب ہیں۔ بہر حال زکو قوک ادائیگی کا معامد آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن فراہمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اس ستون کو سیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی شکیک ٹھیک ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی شکیک ٹھیک ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آیین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيُنَ



# اجمالی فہرست اصلاحی خطبات مکمل

منۍ نبر

ع جلداول(1)

عنوان

| ,i  | المعل كادائره كار                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ra  | ۲ باه رجب                                                        |
| ۵۷  | ٣- نيك كام مين ديرند يجيج                                        |
| Α٩  | ۴- "سفارش" شريعت كي نظريس                                        |
| [+9 | ۵۔ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کر تاہے ؟                               |
| ۳۳  | ۲ آزاد کی نسوال کا فریب                                          |
| 141 | ۷- دین کی حقیقت                                                  |
| 194 | ۸ بدعت ایک تنگین گناه                                            |
|     | جلد دوم (۲)                                                      |
| rr  | ۹۔ عدی کے حقوق                                                   |
|     | ا۔ شوہر کے حقوق                                                  |
| 112 | اا۔ قربانی ' فج ' مشر وُزی الحجہ                                 |
|     | ۱۲ پر سالنی هیگ اور جاری زندگی                                   |
| IZT | ۱۳ سيرت الني الله كالم كالم الله الله الله الله الله الله الله ا |
| IA4 | ۱۴ فريول كي فحقيرند سيحيخ                                        |
|     | ۵۱ لس کی گفتش                                                    |

| rea   |                                         | ۲۱ ـ مجامِده کی ضرورت      |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------|
|       | جلدسوم (۳)                              |                            |
|       | ں سائل ۔۔۔۔۔۔                           | ٤ اراسلام اور جديدا تصاد ك |
|       | المت                                    | •                          |
|       | ب روحانی کی ضرورت                       |                            |
|       |                                         |                            |
|       | يا ڄ؟                                   |                            |
| ١٣٥   | مورتی                                   | ۲۲۔ جموٹ اور اسکی مروجہ م  |
|       |                                         |                            |
|       | > 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                            |
| 19 4  | ?x?                                     | ۲۵_معاشرے کی اصلاح کی      |
| rri   | بك ثقاف                                 | ۲۷ یوول کی اطاعت اور اد    |
| rra   | ئى                                      | ٢ ١ - تجارت دين کهي و ديا  |
| ۲۳∠   | ********************************        | ۲۸_ خطبه نکاح کی ایمیت     |
|       | جلدچهارم (۴)                            |                            |
| ri    |                                         | ۲۹_اولادى اصلاح وتربيت     |
| ۵۱    | *************************************** | ۳۰ والدين کې غدمت          |
| ∠٩    |                                         | ٣١ فيبت ايك مظيم گناه      |
| 1+4   | ********************                    | ۲۲۔ مولے کے آواب           |
| 11"1  |                                         | ٣٣ _ تعلق مع الله كاطريقه  |
|       |                                         | ٣١٠ ـ زبان كى حفاظت يجيح   |
| EM PF | م ما الله                               | ۳۵ حفرید ادایمان تقم       |

| rai   | ۵۲_امت مسلمه کمال کوری ہے؟              |
|-------|-----------------------------------------|
| •     | جلد ہفتم (2)                            |
| ro    | ۵۵ منا ہوں کی لذت ایک وحو کہ            |
| ٣٤    | ۵۸_اپی فکر کریں                         |
| 41    | ۵۹ منا بگارے نزت مت سیحتے               |
| ۸۳    | ۲۰ و بی مدارس او بن کی حفاظت کے قلع     |
|       | ۲۱ مارى اور پريشاني ايك نغمت            |
| IP4   | ۲۴ علال دوزگارنه چوژی                   |
| 100   | ۲۳ مودی نظام کی نزامیان ادراس کے متبادل |
| 121   | ٦٢ ـ سنت كانداق ندازا كمين              |
| 141   | ۲۵ ـ نقتر بر پر راننی رینا چاہئے        |
| rra   | ٢٧ ـ فتشر كے دوركى نشانيال              |
| PY4   | ٧٧ ـ مرنے ت پہلے موت کی تیار کی سیجئے   |
| r 9 m | ۲۸ فیر ضروری موارت سے پر بیز کریں       |
| r.o   | ٩٩ _ معاطلات بديدا، رعلوء كي ذريه واري  |
|       | جلد مشتم (۸)                            |
| r4    | ۵۰_ تبلیغ ودعوت کے اصول                 |
| 44    |                                         |
|       | ۲ که دوم ول کو تکلیف مت زیجئے           |
| 184   | ٣ ٤ يه گنا ٻول کا علاج خوف شدا          |
| 12r   | ۳۷ روشتہ داروں کے ساتھ اچھاسلوک کیجئے   |
| r     | ۵ _ مسلمان مسلمان محاتی بیمائی بیمائی   |

|     | (PIL)                                      |
|-----|--------------------------------------------|
| rir | ۲۱۷ علق خداے محبت میجئے                    |
|     | ے کے علماء کی تو بین سے مجل                |
|     | ۵۸_ فصه کو قالو بش کیج                     |
|     | 9 کے۔ مومن ایک آئینہ ہے                    |
| rir | ٨٠ ووسلط "كتاب الله رجال الله              |
|     |                                            |
| 20  | جلد منم (۹)<br>۱۸۔ایمان کامل کی جارعلامتیں |
| 19  | ۸۲_مسلمان تاجر کے فرائض                    |
| 4   | ۸۴ ـ اپنے معاملات صاف رکھیں                |
| 91  | ٨٢_اللام كا مطلب كيا؟                      |
| ١٢۵ | ۸۵_آپ ذكوة كس طرح اداكري؟                  |
| ۱۵۵ | ٨٦-كياآ پكوخيالات پريشان كرتے بين؟         |
| 122 | ۸۷ گنابوں کے نقصانات "                     |
| 1.0 | ۸۸_منگرات کوروکو_ •رند!!۸۸                 |
| 779 | ٨٩_ جنت كے مناظر                           |
| 100 | ٩٠ فكرة فرت                                |
| 149 | ا٩_ دومرول كوفوش يحيح                      |
| 1/4 | ٩٣ ـ مزاج و نذاق کی رعایت کریں             |
| ۳•۸ | ۹۳ مرنے والوں کی برائی مت کریں             |
|     | جلدوتم (١٠)                                |
|     | 7 4 4 1 10                                 |

| =   | _   | -  |
|-----|-----|----|
| -   | IA  | 11 |
| F   | 11. | 11 |
| No. | _   |    |

| 94   | ٩٨_ تعلقات كونجما هيل                      |
|------|--------------------------------------------|
| 1+9  | 99۔ مرنے والوں کی برائی نہ کریں            |
| 119  | ٠٠١٠ بحث ومباحثه اور جموث ترك سيجيخ        |
| 1174 | اوا۔ وین سکھنے سکھانے کا طریقہ             |
| 100  | ۱۰۲_استخاره کامسنون طریقه                  |
| 141  | ۱۰۳ ادان کابدله احمان                      |
| IAI  | ۳۰ ایقمیرمسجد کی اجمیت                     |
| 191  | ١٠٥_رزقِ حلال طلب كري                      |
| ria  | ۱۰۲_گناه کی تبہت ہے بچئے                   |
| 112  | ٧٠١- يو ٧ کارام کيج                        |
| rro  | ۱۰۸ یعلیم قر آن کریم کی اہمیت              |
| 109  | ١٠٩- فلط نسبت ي بحيح                       |
| 121  | ۱۱- بری حکومت کی نشانیاں                   |
| 1/4  | ااا۔ایثاروقر بانی کی فضیلت                 |
|      | جلد گیار ہوں (۱۱)                          |
| 12   | ۱۱۳_مشور ۽ کرنے کی اہمیت                   |
| ۵۱   | ۱۱۳_شادی کرو، کین اللہ ہے ڈرو              |
| AF   | ۱۱۳_طنزاورطعنه ہے بچیئے                    |
| 119  | ۵۱۱ء عمل کے بعد مدوآ یے گی                 |
| 167  | ۱۱۷_ دوسروں کی چیزوں کا استعمال            |
| 179  | اا۔ خانمانی اختلافات کے اسباب اور اُن کاحل |
| 141  | ١١٨_غانداني اختلافات كاسباب كالبهلاسب      |
| 1.0  | 119۔ خاندانی اختلافات کے اسباب کا دوسراسب  |

| 1779 | ١٢٠ ـ فائداني اختلافات كاسباب كالميسراسب       |
|------|------------------------------------------------|
| 240  | ااا ے خاندانی اختلافات کے اسباب کا چوتھاسب     |
| 129  | ١٢٢ - خاندانی اختلافات کے اسباب کا پانچوال سبب |
| 1-1  | ١٢٣ ـ خانداني اختلافات كے اسباب كا چھناسب      |
|      | جلد بارمویس (۱۲)                               |
| 10   | ١٢٣_ نيك بختی کی تين علامتيں                   |
| 41   | ١٢٥_ جمعة الوداع كي شرى مشيت                   |
| ۸r   | ١٢٦_عيدالفطرايك اسلامي تهوار                   |
| 1+1  | الا جنازے کے آواب اور چھنکنے کے آواب           |
| Irq  | ١٢٨ خنده پيثاني سے ملناسنت ب                   |
| 104  | ١٢٩_ حضور هوليچ کي آخري وسيتيس                 |
| 191  | ١٣٠ بيد نيا تحيل تماشه ٢٠                      |
| 112  | الاار دنیا کی حقیقت                            |
| 104  | ۱۳۲ - مچې طلب پيدا کري                         |
| MA   | ۱۳۳ يان برختم قرآن كريم ودعا                   |
|      | جلدسا                                          |
| 12   | مسنون دعاؤل کی اہمیت                           |
| P9   | بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا      |
| or   | وضوطًا ہری اور باطنی پاکی کا ذریعیہ            |
| 44   | مركام سے سلے "بسم الله كول؟"                   |
| ٨٢   | " (بهم الله " كاعظيم الشان فلسفه وحقيقت        |

| 1+1         | وضو کے دوران کی مسنون دعا                    |
|-------------|----------------------------------------------|
| ۱۲۵         | وضو کے دوران ہر عضو دھونے کی علیحدہ دعا تھیں |
| 1179        | وضوك بعدكي دعا                               |
| 112         | نماز فجر کے لئے جاتے وقت کی دعا              |
| יאו         | معجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا                |
| 144         | معجدے نکلتے وقت کی دعا                       |
| 191         | سورج نكلتے وقت كى دعا                        |
| r=2         | صبح کے وقت پڑھنے کی وعائمیں                  |
| 779         | صبح کے وقت کی ایک اور وعا                    |
| 472         | گھرے نکلنے اور بازار جانے کی وعا             |
| ryr         | گھر میں واخل ہونے کی وعا                     |
| 144         | كاناما من تغيرها                             |
| 191         | کھانے سے سلے اور بعد کی وعا                  |
| <b>r</b> 99 | سفر کی مختلف دعا کمیں                        |
| ۵۱۲         | قربانی کے وقت کی وعا                         |
| rre         | مصیبت کے وقت کی دعا ,                        |
| <b>rr</b> 9 | سوتے وقت کی دعا ئیں واذ کار                  |